

Marfat.com

تفرعنق

با دل مکت به سوی توسف را بدکرد ارسىر خوس بەئىخىن ئەكذر مايدكر

بير ما كفت زميجا زشف الميرخت از شف الجستن مبرخانه حذر بايكرد

بس ازان آرز وی مستح و ظفر باید کرد

به خود است که احساس طرایدگرد

باده نوشان لسب زاين لأر تربايدكرو

در ره جستن است کده سراید چن به براید کرد

انكه از حلوه رخیارجو ما مهت میش ب بی محان معصب زه متن مست مراید کرد

كر درمسيكده راپير بيغث في كثود

كر دل ارتشت مى دعوى مردارى دا

نمرده ای دوست که رفدی سرخم دا ممود

سرخم با د سلامست که به دیدارش ست ناغرز ده دانسینه خرایدکرد

كُورُ كُلِيوى دلدارهمسكركوى درى!

بس هیست کوی و دراز شوق سفرمایدکرد

Martat.com





## عورت امام مین کی نگاہ میں (یوم خواتین کی مناسبت سے)

الم الرعورت كے نام كاكوئى دن معين كيا جائے تو فاطمہ زہرا(س) كے يوم ولادت باسعادت سے براہ مراء عث افتخاراور عالى شان كونسادن ہوگا؟

یک محاشر ہے میں عورت کی ذمد داری نہایت عظیم ہے بورت انسان کی امید وں کا محورہ ہے۔

ہل عورت انسان کی تربیت کنندہ ہے اس کے دامن سے مرد کو معراج ہوتی ہے۔

ہل محاشر ہے میں عورت کی ذمہ داریاں مرد کی ذمہ داریوں ہے بڑھ کر بین اس لیے کہ عورتیں ہرا عتبار ہے خودایک فعال صنف ہونے کے باوجودایک مرگرم صنف کواپئی گود میں پالتی ہیں۔

ہل ایران میں سب ہے بڑی چیز عورتوں میں پیدا ہونے والی تبدیلی تھی ۔

ہل اگرانسان سازعورتوں کو ملت سے چھین لیا جائے تو ہمتیں تا کام اور زوال پذیر ہوجا کیں گی ۔

ہل انسانی حقوق کے اعتبار سے عورت و مرد میں کوئی فرق نہیں اس لیے کہ دونوں انسان ہیں اور اپنی سرنوشت معین کرنے کامرد کی طرح عورت کو بھی حق حاصل ہے۔

ہر انسانی حقوق کے اعتبار سے عورت و مرد میں کوئی فرق نہیں اس لیے کہ دونوں انسان ہیں اور اپنی سرنوشت معین کرنے کامرد کی طرح عورت کو بھی حق حاصل ہے۔

اسلام فساد (بداخلاتی) کا مخالف ہے اور اسے حرام قرار دیتا ہے نیواہ وہ فساد مرد کی طرف ہے ہویا عورت کی طرف ہے ہویا عورت کی طرف ہے ہویا ہوت کی طرف ہے ہوگا دیا ہے آزاد کرتا چاہتے ہیں۔ ہوائی ساد ہے جوانہیں لاکار رہا ہے آزاد کرتا چاہتے ہیں۔ ہاکہ ماکہ نفسیلت ہوں تو با فضیلت اولا دمعا شرے کے حوالے کرتی ہیں۔ ہماں کی خدمت استاد اور ہر کہ ماں کی خدمت استاد اور ہر ایک کی خدمت سے بڑھ کر ہے۔

\*\*\*



### عورت رہبر معظم آبیت اللہ خامنہ ای کی نگاہ میں آبیت اللہ خامنہ ای کی نگاہ میں

کی پیخبراسلام سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے حضرت فاطمہ زھراء (س) کے ہاتھوں کا

بوسہ لیا کہ وہ کامل انسان کی حیثیت سے نمونہ ہیں۔

اہل غرب نہیں چاہتے کہ تیسر کی دنیا کی خواتین بلند پرواز، روشن فکراور بلنداہداف کی

عامل ہوں۔

اگر مسلمان خواتین نہ ہوتیں تو ہمار سے میدان جنگ اس طرح شجاعت، شہامت اور جنگ ہو

جوانوں کی قربانیوں سے بھرے ہوئے نہ ہوتے۔

\*\*\*

شاره ۱۳-۱۱



(בשולט איזום לכנונ לפיאול ופטארים



اران اور پاکستان کے ثقافی تعلقات کے بارے میں مطالعات اور تحقیقات پر مشتمل سدماہی مجلّہ

مد مریمسؤ ول دُاکٹر رضامصطفوی سبز واری' یو نیورٹی پر وفیسر وثقافتی قونصلرج .۱.۱ پاکستان مسر و ببیر (افتخاری) دُاکٹر محمدسلیم اختر مسؤ ول هاهنگی هاونظارت مطبعی

کمپوزنگ متازسین آخوندزاده ،اردورسجادسین نقوی ، فارس • طباعت : منزا پرننگ پرلیس ،اسلام آباد عکاس :عبدالنعیم

جاويدا قبال قزلباش

نقافتی قو نصلیٹ اسلامی جمہور بیرا بران مکان نمبر ۲۵٬ ۴۵-612٬ ۱۵ اسلام آیاد

Webs: www.irancultural Consulate.org.PK

جناب ۋاكثررضام صطفوى سبزوارى تكليرل قونصلر، سفارت ج-ا-ا-اسلام آباد يرسبل ريسرج فيلو تو مي اداره تحقيق تاريخ و ثقافت أسلام آباد بروفيسر وصدر شعبه اقباليات پنجاب يو نيورسي الا مور دُائرَ يَكْثر جزلُ اداره تحقيقات اسلامي اسلام آباد خاند فرہنک ج۔ا۔امران ماتان صدرتشين اكادمي ادبيات ياكستان اسلام آباد سابق صدر شعبه فارئ ممل اسلام، باد سابق دُائر بَلِثر جزل ما كستان بيشل سنشرز اسلام آباد سيررري المجمن تاريخ وآثار قديمه اسلام آباد سابق صدر شعبه نقه اسلام اسلامک بوینورش اسلام آباد صدر، شعبه ا قباليات ،علامه ا قبال او بن يو نيورشي ، اسلام آباد استاد زبان وادبیات اردو ، دانشگاه مل، اسلام آباد

جناب ڈائٹر محمرسلیم اختر جناب ذاكثر سيدمحمراكرم جناب دُ اکثر ظفر اسحاق انصاری جناب ذاكثر بشير انور جناب افتخار عارف محترمه ڈاکٹر صغری بانوشگافت موسوی جناب مر<sup>ر</sup>ننی موسوی جناب ۋاڭىر ئىنىنفرمىدى جناب ذاكثر سيدعلى رضانقوي جناب ذ اکثر محمصد بق خان تبلی جناب ذ النر كو برنوشابي



#### عُمِي سِمِثُ

#### اردو

| رىي                                           |                                                  |                                        | _     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| <del>-</del>                                  | مخن مد برمسئوول                                  | ڈاکٹر رضامصطفوی<br>م                   |       |
| ليات <u>ـــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> | حرف آ خاز                                        | ترجمه: ج-ا-قزلباش                      |       |
|                                               | سیالکوث میں علامہ اقبال کے گھر کی زیارت          | پروفیسر ڈاکٹر رضامصطفوی                |       |
|                                               | ا قبال كاتصور تاريخ                              | ڈاکٹر اسلم انصاری ···                  |       |
|                                               | روانِ اقبال يعني بيام دوئ يا كستان وامران        | ڈاکٹرآ غایمین                          |       |
| راملام                                        |                                                  |                                        |       |
|                                               | باب مدينة العلم حضرت على عليد السلام             | سيدعياس كأظمى                          | ر متر |
|                                               | ميرسيدعلى بمداني                                 | يروفيسرة اكثرعيد الرحمن بهداني         |       |
|                                               | بلتنتان میں میرسیدعلی جمدانی کے آثار             | فدامحه ناشاد                           |       |
| رفتگان                                        |                                                  |                                        |       |
| ریات                                          | قليل شفائي، پههاوين پههاتين                      | شبنم شكيل                              |       |
|                                               | محبؤل كامرزين مين چندروز                         | ۋاكىر گو برنوشانى<br>ۋاكىر گو برنوشانى |       |
| ارقدیمہ                                       |                                                  |                                        |       |
|                                               | بهاول بوركي ثقافتي ميراث                         | ڈاکٹر شاہرحسن رضوی                     |       |
|                                               | عهدمغليه كاليك بإدكار تمارت                      | ابراهيم شاه                            | •     |
| سات                                           |                                                  |                                        | _     |
|                                               | دارالعلوم تاجيه بيثاور كاشعبه فارس               | ڈاکٹر سید محمد ظاہر شاہ بخاری          | ą     |
|                                               | حافظ شيرين تحن                                   | ڈاکٹررشیدہ حسن                         | q     |
| رات زېږيه                                     |                                                  |                                        |       |
|                                               | كلمات تصارحفنرت على اورحضرت عيسي ايك مطالعه      | ڈاکٹر صغریٰ یا نوشکفنه موسوی           | r-    |
|                                               | استتعار کے نفوذ اور عملی اقترامات کے مختلف انداز | مهدی خطیب                              | ۴.    |

ልልል

#### Marfat.com

172

ارارو

### پیشگفتار

رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در پاکستان افتخار داردکه این شمارهٔ مجلهٔ پیغام آشنا را در آستانه یوم آزادی و روز استقلال پاکستان ،کشور دوست و برادر دیرینه و هم فرهنگ و هم دین و هم نژاد و همسایه و تقریباً همزبان خود انتشار میدهد.

این روز فرخنده را به مردم آزاده و شریف پاکستان تبریک می گوید و از درگاه پروردگار برای بنیادگذاران نیک اندیش و والا مقام پاکستان جزای خیر و مغفرت آرزو میکند.

نیز دست اندرکاران مجله شادمانند که تمام کوشش خود را بکار بسته اند ر راه نشر مطالب فرهنگی و علمی مستنّد دو کشورگامهای استوار تری بردارند و برای انتشار فرهنگ مشترک و غنی مشرق زمین و معرفی آن به جهانیان تلاش کنند. ایران و پاکستان در درازای تاریخ کهنسال خود همواره روابط و پیوندهای ناگسستنی داشته اند زیرا به قول علاّمه اقبال:

مدّعای ما، مآل ما یکیست طرز و انداز و خیال ما یکیست هر دو محرم راز یکدیگریم، هر دو خواهان اعتلا و بزرگداشت مشرق زمینیم و میخواهیم عظمت و اصالت و فرهنگ بلند شرق را به گوش جهانیان برسانیم و افتخارات دیرینه مان را بازگوئیم و به آنها ببالیم و بازهم با علامه اقبال هم آواز شویم که:

خوش بیا ای نکته سنج خاوری ای که می زیبد تو را حرف دری مسحرم رازیسم با ما رازگوی آنچه میدانی ز ایران بازگوی ما هر دو مسلمانیم و آنچه داریسم از برکت اسلام است، همدل و همزبانیم و برباورهای اسلامی مان پای می افشاریم و به آیهٔ شریفهٔ انماالمؤمنون اِخوْه اعتقاد داریم و به قول علامه اقبال:

مسا ز نعمتهای او اخسوان شدیم یک زبان و یک دل و یک جان شدیم دکتر رضا مصطفوی

رایزن فرهنگی ج.ا.ایران (استاد دانشگاه)

(۲۲/ مرداد ۱۳۸۲ (۱۴ اگوست ۲۰۰۲ ـ اسلام آباد)

#### حرف آغاز

کلچرل تو نصلیٹ اسلامی جمہوریہ ایران ،اسلام آباد کو بیافتخار حاصل ہے کہا ہے برادرہم نقافت ،ہم دین ، ہمنسل ،ہمسایہ اور تقریباً ہم زبان ملک پاکتان کے ہوم آزادی کی دہلیز پرمجلّہ بیغام آشنا کا پیشارہ شاکع کررہاہے۔ ہم پاکستان کی آزاد، شریف اور نجیب ملت کواس پرمسرت دن کے موقع پرمبارک باد پیش کرتے ہوئے اس ملک کے خیراندیش اور عالی مقام بانیان کے لیے خداوند متعال سے جزائے خیراور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

مجلّے کی انتظامیہ اور کارکنوں کو اس بات کی خوتی ہے کہ وہ دونوں مما لک کے متند ثقافتی اور علمی موضوعات و مطالب کی اشاعت کے سلسلے میں اپنی تمام ترکوشش اور جدو جہد کررہے ہیں اور شرق کی سرز مین کی مشتر کہ تروتمند ثقافت کی تروش نیز اسے اہل دنیا سے متعارف کرنے کی تلاش وجتجو میں مشغول ہیں۔ ایران اور پاکستان اپنی طویل قدیم اور دیرینہ تاریخ کے دوران ہمیشہ الوٹ دشتوں میں نسلک رہے ہیں کیونکہ بقول اقبال:

مدعای ما، مآل مایکیست طرز و انداز و خیال مایکیست مرد و انداز و خیال مایکیست هم دونول با ہم محرم راز اور سرز مین مشرق کی سربلندی اور مجد وعظمت کے خواہشمند ہیں اور چاہتے ہیں کہ شرق کی عظمت، اصالت اور ثقافت کا دنیا میں چرچا کریں، اپنے دیرینہ مفاخرات کو بیان کریں، ان پرناز کریں اور اس کے بعد ہم علامہ اقبال کی آواز میں آواز ملاتے ہیں کہ:

خوش بیا ای نکته سنج خادری ای که می ندبد تو را حرف دری محرم رازیم با با راز گوی آنچه می دانی ز ایران باز گوی به محرم رازیم با با راز گوی به خچه می دونون مما لک مسلمان بین اور بهارا جو کچه میه وه اسلام کی برکت سے ہے۔ دونوں بهدل اور بهم زبان بین اور بهارا جو کچه می اسما المحمومنون اخوة کی آبیشریفه پرائیان رکھتے ہیں اور بقول اقبال:

ما ز نعمتهای او اخوان شدیم یک زبان ویک دل ویک جان شدیم

قَ اكثر رضا مصطفوى راين فرينگي حدار ايران ويونيور في برونيسر راين فرينگي حدار ايران ويونيور في برونيسر سام رداد ۱۳۸۲ (۱۳۱۳ گست ۲۰۰۳ و) اسلام آباد



# ا قبال منزل سيالكوك كي زيارت ١

#### يروفيسر ڈاکٹر رضامصطفوی کمٹر کھ

ہمیں ایک موقع ملاکہ جمعرات ۲۹ می ۲۰۰۳ء (۸خرداد۱۳۸۳) کوعلامہ اقبال کے گر (اقبال منزل) کی زیارت کے لیے اسلام آباد سے عازم سیالکوٹ ہوں ۔سیالکوٹ ڈاکٹر محمداقبال کا مقام پیدائش ہے۔علامہ اقبال پاکتان کے معروف مفکر شاعر ہیں اور جنہوں نے ایران کے برادر ہمسایہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکتان کی داغ بیل ڈالنے میں قابل قدر کر دار ادا کیا۔

راستے میں ہم شیخو پورہ اور گو جرانوالہ کے شہروں سے گذر سے جہاں ہم بھوسے کے خرمنوں کے حفاظت کے لیے ان پرمٹی اور بھوسے کی لپائی، اور وسیع وعریض وشت جن میں چو پایوں کو مرسز کھیتوں میں چرتے اور پانی پیتے ہوئے د کی کر لطف اندوز ہوئے۔ حیست تریہ حون و حین تسر حون۔

سورج کھی جرے ذرد کھیتوں میں سورج کھی کے پھولوں کوسورج کی گردش کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے گھماتے دیکھا۔ گویاوہ ایک لمح بھی کا سنات کی عظیم ترین صنعت لیتن سورج کو دیکھنے سے عافل نہ ہوتے ہوں اور اپنے سیاہ تبیج جیسے دانوں کے ذریعے حق تعالیٰ کی تبیج و تقدلیں کرتے ہوں۔ داستے جرید میں چیزیں ہمیں پاکستان کے حسین مناظر دیکھنے کا مشاق تقدلیں کرتے ہوں۔ داستے جرید میں چیزیں ہمیں پاکستان کے حسین مناظر دیکھنے کا مشاق

المكلا أس مقالے كا فارى متن كذشته شارے ش شاكع مواقعا۔ پاكستان مجرے مارے وریدوں نے اس سلط بن مها مت كرم اور موت كا اظهار كيا چنا نچه علامه اقبال كفرزندار مند و اكثر جاويدا قبال نے اس شارے كے بارے ش ميں لكھا كه شاره نها بيت اہم مقالوں پر مشمل بهاور يقيينا بهت پيند كيا جائيگا۔

المنا الما يو عدد ألى يرونيسروراين الربيكي اسلامي جمهوريايان اسلام آباد

بناتی رہیں۔ یہاں تک کہ ہم ڈسکہ کے قصبے سے گذر ہے اور پھر بالآخر ہماری آ تھول کوجس شہر-سیالکوٹ- کے دیکھنے کی آرز و مرتول سے تھی وہ ان سے منور ہوئیں۔وہ شہر جس سے محبوب کی خوشبو آتی تھی اور جومشرق کے اعلیٰ ترین مفکر ،علامہ اقبال کامقام تولدتھا۔ہم نے شہر کی تنگ اور پر چوم گلیوں کو کعبہ محبوب کے شوق میں ایک خوشگوار ومعطر راہر دکی طرح طے کیا۔ گذرتے ہوئے ہم اس باعظمت و پرشکوہ شہر کی تاریخ پرغور کرتے رہے۔وہ شہرجو یا کستان بلکہ برصغیر یاک و مند کے قبریم ترین شہروں میں شار ہوتا ہے اور اس کا نام دنیا کی معتبر ترین جماسی اور رزمی کتابوں مہا بھارت اور رامائن میں بھی آیا ہے۔شہر کے گردا گرد واقع بلند ، بالا میلے اس کی ماضی کی داستانیں بیان کرتے ہیں۔ میشہرایک دور میں پنجاب کا دارالخلافہ تھا اور کہتے ہیں کہاس کی بنیاد راجه سل (شالیا دایی پنداوس) نے رکھی، نیزیہ کہ اس کے جانشین اس شہر پر بندرہ سوسال تک حکومت کرتے رہے۔اس رزمی و دلاورشہر کواگر چہ سیلاب نے تناہ کر دیالیکن مہاراجہ و کرما جیت کے زمانے میں اس نے اپنی شان وشوکت دوبارہ حاصل کرلی اور اس کی حفاظت کے لیے قلعے تغمیر کیے گئے لیکن راجہ رسالو کی وفات کے بعد میر قحط اور جنگ کے سبب ہر با دہو گیا۔

سیالکون اپنی محکم فصیلوں اور گہری خندتوں کے باوجود ۲۲ ساق میں اسکندراعظم سے مغلوب ہوا اور اس بنگ میں اسکندراعظم سے مغلوب ہوا اور اس بنگ میں شہر کا دفاع کرنے والوں میں سے ستر ہ ہزارا فرادل کردیے گئے اور ستر ہزار قیدی بنالیے گئے۔

بہر حال اسکندر کی طاقتور فوج نے شہر ساگالہ کو نیست و نا بود کر دیا یہاں تک کہ یہ موربہ خاندان کے زمانے میں دوبارہ تقمیر ہوا اور بدھ مت کے پیروکاروں کاعظیم ترین مرکز بن مرکز بن میا عظیم چینی سیاح ھیون سا تگ نے جو ساتویں صدی کے اوائل میں اس شہر میں آیا لکھا کہ شہر کا حصار کر چکا تھا مگراس میں ایک خانقاہ موجود تھی جس میں سورا ہب ہریانہ یا بدھ مت کی تعلیم

حاصل کرنے میں مصروف تھے۔

اسلامی دور میں محمود عزنوی نے اس شہر کوفتح کیا اور ۱۵ ہے میں شہاب الدین غوری نے اس کے قلعے کی تغییر نوکی ، اور اس کے امور کی تکہ بانی کے لیے گور نرمقرر کر دیا۔ شہنشاہ اکبر کے دور میں سیالکوٹ نے پرامن زمانہ گذار ااور شاہجہان کے دور حکومت میں بیدانشوروں اور لکھاریوں کا مرکزین گیا۔ اور نگ ذیب نے اس شہر کی معروف مسجد کی بنیا در کھی ۔ کہ ۱۸ء میں سکھوں نے اس پر جملہ کر کے لوگوں کا قبل عام کیا جس کے نتیج میں اس کی رونق گہنا گئی۔

پاکتان بنے کے بعد سیالکوٹ نے همہ جانبہ ترقی حاصل کی ۔ اور آج بیہ آلات جراحی، کھیلوں کے سامان اور زرگ آلات اور اوزاروں کی صناعی مرکز بن چکاہے۔

میرے ذھن میں سیالکوٹ کی تاریخ کی ورق پلٹتے چلے جارہے تھے۔ میں نے سوچا
کہ اگر چہ بیشہر تاریخی اعتبار سے بہت سارے انقلابات و نا گوار حواوث کا شکار رہا ہے اور
ہے تارامتخانوں و آ زمائشوں سے سربلند ہو فکلا ہے اور معاصر تاریخ میں بھی مشرق کے شہر ہ آ فاق
مفکر علامہ محمدا قبال کے مولد کی طور پر دوبارہ شہور ہوا اور اس کے معزز و مرم فرزند کی شہرت دنیا
میں پھیل گئی اور حقیقت سے ہے کہ اقبال کے ظہور نے اس شہر کی بعض نا کا میوں اور نامراد یوں کی
تلافی کردی ہے۔

ہم''اقبال منزل' پنچے تو تھوڑی در گھر کے باہر دکاوراس گھر کی معرفت کے داز پر غور کیااوراس کی نظم''خطاب بہجوانان عجم'' کے بعض شعر گنگنائے:

فور کیااوراس کی نظم''خطاب بہجوانان عجم'' کے بعض شعر گنگنائے:

فوطہ ھا زد در ضمیر زندگی اندیشہ ام

تا بہ دست آوردہ ام افکار پنہان شا

حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل ستنی در سینه دارم از نیاکان شا

بھے ایران کے شہرہ آفاق شاعر خاقانی کی یاد آئی جس نے مدائن سے گذرتے ہوئے طاق کسر کی کا مشاہدہ کیا اور اس محل کی عظمت رفتہ سے اتنا متاثر ہوا کہ شہور تصیدہ ''ایوان مدائن'' لکھ ڈالا اور وہ نظم استے عمدہ سلیقے اور نادر اسلوب سے کہی کہ اس کے بعد بھی جس کسی نے اس تصید ہے وہ کہتا ہے: قصید ہے وہ کہتا ہے:

گه گه به زبان اشک آواز ده ایوان را تابوک تابوک در ایوان تابو که به گوش دل پاسخ شنوی ز ایوان دندانه بر قصری پندی دهدت نو نو پند بر دندانه بشنو ز بن دندان

ترجمہ: (مجھی کبھارا شکوں کی زبان سے اس ایوان کوصدا دے تاکہ تو دل کے کا نوں اور ساعت سے اس ایوان کو جھے نت نئے درس دیتا ہے۔ ان کنگروں کی سے اس ایوان کا جواب س لے۔ اس قصر کا ہر کنگرہ تجھے نت نئے درس دیتا ہے۔ ان کنگروں کی نضیحتوں اور عبر توں کی داستان کواپنی ساعت کی پوری قوت سے سن!)

میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ جب علامہ اقبال کے دادابر رگوار شیخ محر فیق نے بیہ تین کمروں کا مکان خریدا تھا تو کیا وہ جانتے تھے کہ ایک دن ان کا پوتا پاکستان کی عظیم ترین شخصیت یہاں تک کہ اس کے بنانے والوں میں شامل ہوجائے گا اور شروف السم کسان بالممکین کے مقابل کے برائے والوں میں شامل ہوجائے گا اور شوف السم کسان بالممکین کے مقابل کے مطابق بیچھوٹا سامکان کی دن بڑی رفعتوں اور عظمتوں کا مالک بنے گا اور اس کے پوتے کی محبت میں مبتلا لوگ دور ونز دیک سے اس گھرکی ایک جھک دی جہوئیں کے ایک آیا کریں گے اور کیا اقبال کے والدشخ نور محمد نے دمبر ۱۸۹۳ء میں اس مکان کے پہلومیں

" واقع جودو کمرول کے مکان کی خریداری کے وقت بھی بیسوجا تھا کہ اس میں ان کا نابغہ روزگار فرزند پیدا ہوگا۔"ا قبال منزل" کی موجودہ عمارت کی تین منزلیں اور دس کمرے ہیں اوراس کا ہر گوشہ علامہ اقبال کی ولادت، پرورش اور بالیدگی کی جانب اشارہ کرتا ہے۔

ای گھریش محمد اقبال نے آ کھ کھولی اور شخ نور محمد اور امام بی بی جیسے والد اور والدہ سے تربیت حاصل کی اور سید میر حسن جیسے استاد کی تعلیم سے بہرہ مند ہوئے اور میٹرک تک کی تعلیم بیسیں رہ کر حاصل کی آج بھی ٹم ل کلاس اور میٹرک کے امتحانات جوا ۱۸ اء اور ۱۸ ۹۳ء بیس انہوں نے پاس کیے تھے ان میں حاصل کر دہ میڈل ان کی صلاحیتوں ، نبوغ اور ذہانت کی یادگار کے طور پراس گھر کے کمروں کی دیوار پرنصب ہیں۔

تعلیمی سلسلے میں الا ہور چلے جانے کے بعد بھی ا قبال کا اپنے آبائی گھر سے رابطہ برقر ار رہا اور وہ وہاں آتے جاتے رہے یہاں تک کہ وہاں وہ اپنے اعزہ واقرباجن میں بھائی ، بہن، چاز اداور دیگر متعلقیں شامل تھے، کے درمیان موجو درہتے اور راتوں کو گھنٹوں اپنے والد سے ملمی گفتگو کرتے مثنوی اسو ار خود ہی جواس زمانے بعنی ۱۹۱۳ء میں لکھر ہے تھے اس پر دونوں کی تفتگو ہوتی اور پھر جب ۱۹۱۵ء میں فہ کورہ مثنوی شائع ہوگئ تو انہوں نے اپنے والد بزرگوار کو اس کا ایک نیخ ارسال کر دیا جو بعد میں متواثر ان کے زیر مطالعد رہا چونکہ اپنے بیٹے کے علمی کا موں میں سے ان کا لیک نیڈ بدہ ترعلی کا م بہی تھا۔ اس کا ایک نیڈ بدہ ترعلی کا م بہی تھا۔ اس گھر میں اقبال کی ایک دوسری مثنوی پس جہ باید میں سے ان کا لیٹ بدید ترحلی کا م بہی تھا۔ اس کور د ای اقوام شرق پر بھی باپ بیٹے میں بحث مباحثہ اور صلاح مشور ہے ہوا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کے عزت ما ب فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال حفظہ اللہ بھی ۱۹۲۵ تو بر ۱۹۲۳ء کو اس متولد ہوئے تھے۔ حکومت یا کتان نے اے 19 اعبل میں بیگر ایک لاکھ تجیس ہزار روپ میں خرید اور در جس کر لیا۔ مالکان مکان نے گھر کا تمام میں خرید الور اسے یا کتان کا تار قد بہر کے طور پر درجس کر لیا۔ مالکان مکان نے گھر کا تمام میں خرید الورا سے یا کتان کے آثار قد بہر کے طور پر درجس کر لیا۔ مالکان مکان نے گھر کا تمام میں خرید الورا سے یا کتان کے آثار قد بہر کے طور پر درجس کر لیا۔ مالکان مکان نے گھر کا تمام میں خرید الورا سے یا کتان کے آثار قد بہر کے طور پر درجس کر لیا۔ مالکان مکان نے گھر کا تمام

#### ۵

سامان بھی تخفے کے طور پردے دیا تا کہ ہمیشہ اقبال کے شیفتگان اور دلدادہ افراد انہیں دیکھ کراس کی یا د تازہ کر سکیں۔'' اقبال منزل' ہی میں ۵ ہزار کتابوں پر مشتمل ایک کتب خانے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے تا کہ اقبال شناس دانشوراور طالب علم اس سے استفادہ کر سکیں۔

ا قبال کے گھر کا کونہ کونہ جس میں ان کے کمرہ ولا دت سے لے کراسٹڈی اور والداور دوسر ہے افاضل اور حکام سے مباحثے اور مشورے کی جگہ تک تمام بے تمام بیکار بیکار کر کہتے ہیں:

یزدار حمان است از دیدهٔ فکرت بین

در سلسلہ درگہ در کوکبۂ میدان

ترجمہ:اب بھی بیسوچ لے کہ بیرہ ہی زمانہ ہے اور زنجیر (ایوان عدل) اوراس ایوان کی شکوہ وعظمت کی جانب د مکھ ا

دروازے کے اوپرموجودہ بالکونی جواس زمانے میں محلّہ چونی گران جوآج کل اقبال روڈ کے نام سے معروف ہے، کی طرف کھلتی ہے اور ظاہراً یہی وہ بالکونی ہے جہاں بانی پاکستان قائد اعظم محمطی جناح نے علاقے کے لوگوں سے خطاب کیا تھا، بہذبان حال لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ:

ما بارگہ دادیم این رفت ستم برما برقصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان (ترجمہ: ہم جوعدل دانصاف کی بارگا ہیں تھیں جب ہم پربیتم ہوا (ویرانی و بربادی کا) تو معلوم نہیں ظالمون اور شمگروں کی محلات کے جھے میں کیارسوائی و ذلت آئے گی۔)
اور پھر بہی بالکونی یا دوں کو بلند آواز میں صدادیتی ہے:

#### 

بردیدهٔ من خدری کاینجا ز چه می گرید؟

خدند برآن دیده کاینجا نشود گریان

ترجمه: تو بیری روتی آئکھوں پر ہنتا ہے کہ وہ اس ویران کل کود کھے کر کیوں روتی ہیں مگر جان لو

کہ لوگ اس آئکھ پر ہنتے ہیں جو یہاں آکر اور بیسب ویرانی د کھے کر بھی ندرد نے!

"اقبال منزل" کی زیارت اقبال کی تصویر پر لگے ہوئے اس شعر پر اختتا م پذیر ہوتی
ہے کہ:

خدایا آرزو میری کی ہے مرا نور بصیرت عام کر دے اوردوبارہ جمیں خاقانی کی یادا جاتی ہے کہ:

این بحر بصیرت بین فی شربت از و مگذار کز شط چنین بحری لب تشنه شدن، نتوان

والسلام على من اتبع الهدى (٢٩ كَنُ٢٩)

\*\*\*

# ا قبال كانصور تاريخ

#### واكثر أحملم انصارى مين

تاری عربی زبان کالفظ ہے، اس کامادہ 'ارخ '' ہے، جس کے عنی حالات اور وقالع کو بیان کرنا یا رقم کرنا کے ہیں ، لفظ" مورخہ "اردو میں دن یا تاری (Date) کے معنول میں استعال ہوتا ہے، اس کے اصل معنی ہیں 'فلال تاریخ کولکھا گیا۔'' written on such and) (such date گویا تاریخ کے لفظ میں ہی لکھے جانے (یابیان ہونے اور منضبط) ہونے کامفہوم شامل ہے ، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تاریخ کے لغوی معنی وقالع نگاری (Historiography)کے ہیں۔ مؤرخ وہ ہے جو حالات وواقعات کو (ان کی تاریخی ترتیب کے اعتبارے) رقم كرتا ہے، ياكرتار ہتا ہے۔ يہ بات البنة قابلِ ذكر ہے كہتاري يااس كے مادے کے اشتقا قات میں سے کوئی لفظ قرآن کریم میں استعال نہیں ہوا۔سوال کیاجا سکتا ہے کہ پھر قرآن كريم مين تاريخ كم مفهوم ياتصوركوك الفاظ عيے ظاہر كيا كيا؟ اس كاجواب بيہ كه قرآن كريم ميں گذشته واقعات اور اووار كے ليے ايام (يوم كى جمع ) يا ايام الله كالفظ استعال مواہے۔ مثلًاتسلك الايسام نسداولهابين الناس (بيادواربي، جن كوانسانول كدرميان بهراياجاتا ہے، لین اقوام اور انسانوں گروہوں کوعروج وزوال سے آشنا کیا جاتا ہے۔)عرب عام طور پر تاریخ کے لیے ایام کالفظ ہی استعال کرتے تھے اور چونکہ انہیں عربوں کے ماضی کے علاوہ کسی اور سے سروکارہیں تھا، اس کیے "ایام العرب "کالفظان کے ہال تاریخ کا قائم مقام تھا۔

المريايو تيوري ملكان

(انگریزی زبان میں (History) کا لفظ یونانی زبان کے لفظ historia سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں۔ ''عوامی ہے، جس کے معنی تلاش، جنبخو، اور شخفیق کے ہیں۔ لغت میں لفظ ہسٹری کے معنی ہیں۔ ''عوامی نوعیت کے واقعات کا مسلسل اندراج جو کسی خاص طریق کار کی پابندی کے ساتھ کیا گیا ہو۔ نیز اس سے مراد ہے:

ا-تومول كِنشو دارنقاء كامطالعه اور

٢- كسى قوم يا مخص يه وابسته مسلسل واقعات

ای طرح انگریزی لغات میں اس بات کی تقریح بھی ملتی ہے کہ ہسٹورین (مؤرخ)
سے مرادابیا شخص ہے جو بلند ترمعنوں میں تاریخ نگار ہونہ کہ صرف وقائع نگار – یونانی زبان میں
Histor سے مراد ہے پڑھا لکھا یا عالم فاضل آ دی، گویا ہسٹورین وہ آ دی ہوگا جسے زیادہ سے
زیادہ علوم سے آگہی حاصل ہواوروہ واقعات کی روح کو بچھنے کے قابل ہو)

علامہ اقبال، جنہوں نے حیات و کا تنات کے بیشتر بنیادی مسائل وموضوعات پر غوروفکر کیا، جوزندگی میں حرکت کے قائل تھے، اور کا تنات کو ایک ایسی حقیقت سجھتے تھے جو ہر لمحہ اپنی تشکیل نوکر رہی ہے مثلا ان کا شعر ہے:

یہ کا تنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون

یہ سطرح ممکن تھا کہ تاریخ کی حقیقت و معنویت سے صرف نظر کرتے ، یا ان مباحث کی طرف متوجہ نہ ہوتے جن کا مقصد تاریخ کی ماہئیت کو بھمنا اور اس کے اصل مفاجیم تک رسائی حاصل کرنا ہے ۔ علامہ اقبال جو کا نئات میں انسان کی تقدیر یعنی انسانی حیثیت اور کا نئات کی تخلیق میں اس کے حقیقی کردار کو بھمنا چاہتے تھے یا اس کو متعین کرنا چاہتے تھے ، ناگز برطور پر مطالعہ تاریخ کی طرف راجح ہوئے۔

یہاں مختفراً تاریخ کے دو بنیادی مفاہیم کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے،اولاً تاریخ کا وہ مفہوم جس کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا ہے، لیمی گذرے ہوئے (یا گذرتے ہوئے) واقعات کا ارقام وا ندارج ،اس طرح کہ اس سے ماضی کے واقعات کا ایک تناظر قائم ہو سکے، تاریخ کا بہی وہ مفہوم ہے جے علامہ اقبال نے فرد کے حافظے سے تشیہ دی ہے، یہ تشیہ اس لیے معنی فیز ہے کہ علامہ کے نزد یک فردیت اوراس کا تشخص (Identity) اس کے حافظ کی معنی فیز ہے کہ علامہ کے نزد یک فردی فردیت اوراس کا تشخص ہوجانے سے اس کی خودی ، اس کا بروات باتی اور برقر ار رہتی ہے، جس طرح فرد کا حافظ ہم ہوجانے سے اس کی خودی ، اس کا تشخص، جواس کی ذات کا جوہر اصلی ہے، ہم ہوجا تا ہے، کیونکہ ہماری شخصیت اور انفر ادیت کے سے فرد فرد کہلاتا ہے۔ علامہ اقبال کے نزد کیک اقوام کے لیے ان کی تاریخ وہی حیثیت رکھتی ہے، جوافراد کے لیے حافظ کی ہوتی ہے ۔ خیال رہے کہ بیتاریخ کا وہی مفہوم ہے جس کی روسے جوافراد کے لیے حافظ کی ہوتی ہے ۔ خیال رہے کہ بیتاریخ کا وہی مفہوم ہے جس کی روسے تاریخ ، واقعات گذشتہ کا انداری یا بیان ہے۔ تاریخ کا بہی وہ مفہوم ہے جس کے لیے تاریخ ، واقعات گذشتہ کا انداری یا بیان ہے۔ تاریخ کا بہی وہ مفہوم ہے جس کے لیے تاریخ ، واقعات گذشتہ کا انداری یا بیان ہے۔ تاریخ کا بہی وہ مفہوم ہے جس کے لیے تاریخ نا گاری کی بھی ا

ایسے و رضی جنہوں نے واقعد نگاری میں احتیاط اور کاوش سے کام لیا ہے اور تاریخ کے واقعات کو اسباب وعلل کی روشی میں بیجھنے کی کوشش کی ہے، اس بات کے قائل نظر آتے ہیں، کہ تاریخ محض واقعات کا ظہور نہیں بلکہ یہ بذات خود بھی ایک قوت ہے۔ انسانی تہذیبوں پر بیمیط ایک ہمہ گیر ممل ہے جو اپنے خاص قو انین کے تحت قوموں کی زندگی کو متغیر کرتا ہے یا کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمہ گیر ممل ہے جو اپنے خاص قو انین کے تحت قوموں کی زندگی کو متغیر کرتا ہے یا کرتا چلا جاتا ہے۔ ہیں تاریخ کا فلسفیانہ تصور ہے، جو اگر چرتاری کے بنیادی تصور (واقعہ نگاری) ہے ہی اجرتا ہے۔ کین اس میں ہمیں تاریخ ایک آفاقی اور ہمہ گیر قوت کے طور پر واقعات کے ظہور کا سبب بنتی ہے۔ کین اس میں ہمیں تاریخ ایک آفاقی اور ہمہ گیر قوت کے طور پر واقعات کے ظہور کا سبب بنتی فلر آتی ہے۔ تاریخ کا نہی وہ مفہوم ہے جس کے بارے میں بہلی بار این خلدون کے مقدر آتی ہے۔ تاریخ کا نہی وہ مفہوم ہے جس کے بارے میں بہلی بار این خلدون کے مقدمہ قداری حصر جدید

کے بعض مغربی مفکرین مثلاً کارلائل، گین، ایمرین، شینگلر اور ٹائن بی نے خوب خوب خامہ فرسائی کی ہے۔ اس سلسلے میں کارلائل اور ایمرین کی تشریحات بیک وقت شاعرانہ بھی ہیں اور فلسفیانہ بھی ۔ فلسفیانہ بھی اور بات بھی قابلِ فلسفیانہ بھی ۔ فلسفیوں اور مفکروں نے حیات وکا تنات کا مربوط فلسفہ پیش کیا ہے، انہوں نے تاریخ کی تشریح بھی اپنے نقطہ نظر سے کی ہے۔ اس سلسلے میں دو مفکروں کا نام بدا سانی لیا جاسکا تاریخ کی تشریح بھی ایک اور ماریس ۔ بیگل نے تاریخ کی ماورائی یا تصوراتی (Idealistic) تشریح پیش کی ہے۔ دونوں میں مشترک عضر جدلیت ہے ، جبکہ ماریس نے اس کی مادی تشریح کی ہے۔ دونوں میں مشترک عضر جدلیت ہے ، جبکہ ماریس نے اس کی مادی تشریح کی ہے۔ دونوں میں مشترک عضر جدلیت ہے ، جبکہ ماریس نے اس کی مادی تشریح کی ہے۔ دونوں میں مشترک عضر جدلیت کی اضافور یا اصول ہے، جس کی روسے ہر عمل اپنی انتہا کو پہنچ کراپئی ضدکو جنم دیتا (Dialecticism) کا تصور یا اصول ہے، جس کی روسے ہر عمل اپنی انتہا کو پہنچ کراپئی ضدکو جنم دیتا

اس سے مراویہ ہے کہ تاریخ کوئی سیدھا سادہ کمل نہیں بلکہ ظہور واقعات کے لیے اس کا اپناطریق کارہے، اس کے پچھ Patterns اور پچھ Configurations ہیں، جو واقعات کے ظہور کا سانچہ مرتب کرتے ہیں، اور بیسب پچھ جدلیت کے اصول کے تحت ہوتا ہے، لیکن اس بحث کوہم یہیں چھوڑتے ہیں۔

ہم نے ابھی تاریخ کے جن دومفاہیم کی تشریح کی ہے، اقبال کے ہاں ان دونوں کی کارفر مائی بیک وفت نظر آتی ہے۔ بیبویں صدی کی دوسری دہائی بیں انہوں نے پہلے اسر اد خو دی اور لعداز ال دموز بین جو دی لکھ کر برصغیر کی علمی اور ادبی دنیا بیس غلغلہ بیا کر دیا تھا۔ دموز بین حو دی میں انہوں نے پہلی ہارا پنا نظر یہ تاریخ مر بوط اور جامع انداز میں پیش کیا۔ اس مجمد میں وہ فرماتے ہیں:

عیست تاریخ؟ ای ز خود بیگانه داستانے؟ قصه ! افسانه؟ این ترا از خویشتن آگه کند آشنائے کار و مرد ره کند

بیچو خیخر بر نسانت می زند باز بر ردی جهانت می زند فعلهٔ افرده در سوزش نگر دوش در آغوش امروزش نگر مشباست شیخ او بخت امم را کوکب است روش ازدی امشب و بهم دی شباست چیثم برکاری که بیند رفته را پیش تو باز آفریند رفته را فیش تو باز آفریند رفته را فیش شو از نفس بائے رمیده زنده شو سرزند از مانی تو حال تو استقبال تو استفرال تو

ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ تحض افسانہ وافسوں یا قصہ خواتی نہیں ، بلکہ یہ عمبار ہے لیے خود آگاہی کا سرچشہ ہے، اس کے مطالعے سے انسان پختہ کاراور زندگی کی راہ و مغزل سے آشنا ہوتا ہے۔ اس کا مطالعہ (یا خود تاریخ) جہیں ' فساں'' ( تلوار یا خنجر تیز کر نے والے پھر) پر نیخر ہی کی طرح دے مارتا ہے ( تمہار ہے شعور کی دھار کو تیز کرتا ہے )، اور بعد ازاں تہمیں دنیا پر دے مارتا ہے ( حقائق حیات کے سامنے لاکھڑا کرتا ہے)۔ یہ ایک شمخ ہوئے شعلوں (ماضی کے ادوار ) کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ تاریخ وہ چراخ ہے کہ تقوام کے لیے ستارہ بخت ہے ۔ گذرا ہوا کل ، اور آج ، اس سے روش ہے۔ تاریخ وہ ایک ہمہ بین آگھ ہے، جو ماضی کو دیکھتی ہے، اور اس ماضی کو تہمار ہے سامنے جسم کردیتی ہے۔ تاریخ کو تعقوظ کرو، اور دوام حاصل کرلو، وہ سانسیں جو کھو پیس ، اس کی بدولت واپس لے آؤ، اور نزیرہ ہوجاؤ ۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہارا حال (Present) تمہارے ماضی سے ابھرا ہے، اور تمہارا مال سنتقل تمہار ہے حال سے ابھرا ہے، اور تمہارا

ان مطالب سے ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کے زدیک تاریخ اقوام کے اجماعی شخص کے احساس میں تسلسل کی ضامن ہے، اور قوموں کی بقااسی میں ہے کہ وہ اپنی تاریخ کے شعور کو زندہ اور برقر اررکھیں، اگر چاان اشعار سے بہی مفہوم ہوتا ہے کہ وہ تاریخ کو 'تاریخ نگاری' کے

معنوں میں لے رہے ہیں، کیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان اشعار میں'' تاریخی شعور'' کی طرف محمد اشارہ ملتا ہے۔ یعنی وہ تاریخ کومحض وقائع نگاری کے معنوں میں نہیں لے رہے، بلکہ ایک نسبتاً بلند تر سطح شعور کا نقاضا کررہے ہیں جسے بجاطور پر تاریخی شعور کہا جا سکتا ہے۔

تقریباً ای زمانے کے آس پاس میں جبعلامہ نے رموز بینحو دی میں اپناتصورِ تاریخ پیش کیا، وہ تاریخ کوایک آفاقی اور تاریخ پیش کیا، وہ تاریخ کوایک آفاقی اور ہم گیرقوت جھتے تھے، اور اسلیلے میں ان کے اور اکات بیحدواضی اور روش تھے، وہ تاریخ کو بہ ظرف زمان ایک تخلیقی حرکت تھور کرتے تھے۔ History as a creative or universal ظرف زمان ایک تخلیقی حرکت تھور کرتے تھے۔ movement in time)

حقیقت ہے کہ علامہ اقبال کا تاریخی شعور بہت گہراتھا۔ یہاں میں ایک مخفری Digression کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ تاریخ کے فن کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ بعض صورتوں میں آ رہ کا منتہا نے مقصود عہد تاریخ سے بالاتر ہوجانا ہوتا ہے۔ اگر چہ آ رہ ہوصورت میں تاریخی فریم ورک ہی کا اسیر یا پابٹدر ہتا ہے، تا ہم بعض اصناف کوہم کہہ سکتے ہیں کہوہ مصورت میں تاریخی فریم ورک ہی کا اسیر یا پابٹدر ہتا ہے، تا ہم بعض اصناف کوہم کہہ سکتے ہیں کہوہ ''لا تاریخی'' (non-historical) ہوتی ہیں، مثلاً غن لکار بھان عالب ہے ہوہ مطالب ومعنی کی الیں دنیا تخلیق کرے جس پرز مانی اور تاریخی اثر ات کم سے کم ہوں۔ ای لیے ہماری اردوشاعری الی دنیا تخلیق کرے جس پرز مانی اور تاریخی اثر ات کم سے کم ہوں۔ ای لیے ہماری اردوشاعری میں ، جس کا بیشتر حصہ اور جس کا بیشتر بہترین حصہ غن ل پر مشتمل ہے، تاریخی شعور کا براہ راست اظہار بہت کم ہوا ہے۔

ہمارے اکثر شعرا کی عہد کی تاریخی صورت حال کے ساتھ وابسگی دوست حال کے ساتھ وابسگی (commitment) بہت نمایاں نہیں ہو پاتی بہر حال ، میں کہنا بہ چاہتا ہوں کہ اقبال اردو کے پہلے بڑے شاعر بیں جنہوں نے اپنے آپ کو تاریخ سے وابستہ کیا۔ ان کے تحت الشعور میں تاریخی شعور کو پروان چڑھانے کی خواہش شروع ہی ہے موجود تھی۔ ان کی اولین معروف نظم تاریخی شعور کو پروان چڑھانے کی خواہش شروع ہی ہے موجود تھی۔ ان کی اولین معروف نظم

" حالہ" میں اس کا جروی اور دبا دبا اظہار موجود ہے، وہ کوہ ہمالیہ سے کہتے ہیں کہ وہ انہیں اپنی گذری ہوئی زندگی کا ماجرا سنائے، انہیں بتائے کہ تہذیب کے ابتدائی اووار کیسے تھے جب اس کی وادیاں انسانی (آریائی) تہذیبوں کامسکن بنیں۔ اس نظم کا آخری مصرع:

دور في الم المرف الع كروش ايام تو

اس بات کوداضح کردیتا ہے وہ اپنے تاریخی شعور کود سے تر اور پختہ تر کرنا چاہتے ہیں۔ بانگ در ا
کی بہت کی نظمیں الی ہیں جو تاریخ کے نظروں (Fragments of History) کی حیثیت
رکھتی ہیں ، جبکہ ان کا تاریخی شعور پہلی بار واضح طور پر ان کی نظم ' شکوہ' میں ظاہر ہوا ، جس میں
انہوں نے پہلی بارا پے آپ کو اسلامی تاریخ سے Integrate کیا۔ ' شکوہ' ہی وہ نظم ہے جس
میں تاریخی انسان کی پہلی بار نمود ہوتی ہے۔ اس انسان کے تاریخی انسان ہونے کا سب سے بروا
شہوت رہے کہ اس میں خدا ہے ہم کلام ہونے کی جرائت بھی تھی اور شعور بھی ۔ اگر اس کے پیچھے
تاریخ کی قوت نہ ہوتی تو وہ نہ خود سے ہم کلام ہوسکتا نہ خدا ہے!

اگر چاقبال ایک یو نیورسل ذبمن رکھتے تھے، کین 'شکوہ' اور بعداز ال مجدقر طبداور ذوق وشوق جیسی نظموں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تاریخ سے ان کے ہاں تاریخ اسلام مراد ہے۔ اس معالمے میں اقبال ننہا نہیں ، اکثر مفکرین تاریخ نے کسی مخصوص عہد ، کسی مخصوص تہذیب یا شہر کو تاریخ کا مرکز قرار دیا ہے۔ بعض ایسے مغربی مفکرین بھی ہوئے ہیں جن کے نزدیک تاریخ کے دھارے کی منزل روم (Rome) کا شہراور روم نہذیب ہے ، اس کی تصنیف Rou will be as دھارے کی منزل روم (قرار دیا ہے۔ مقصدیہ ہے کہ اگر اقبال کے نزدیک تاریخ دراصل دھاری کا مرکز قریب نیس ہونا چاہیں ہونا چاہیں ہونا جا اسلام کی تاریخ دراصل مناز کی ہے۔ مقصدیہ ہے کہ اگر اقبال کے نزدیک تاریخ دراصل اسلام کی تاریخ ہے راگر چر تی طور پر ایسانہیں ہے) تو اس میں کوئی تجب نہیں ہونا چاہیے۔ اقبال نے این نظم ونثر میں جس وسعت نظر اور انسان دوئی کا شوت دیا ہے ، اس کے پیش نظر ان کے این کی آ فاقیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے ہاں تاریخ کاعموی تصور بھی موجود ہے۔ جسیا ذبین کی آ فاقیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے ہاں تاریخ کاعموی تصور بھی موجود ہے۔ جسیا

کہان کے فاری اشعار سے ظاہر ہوتا ہے، اس طرح انہوں نے اپنی بعض انگریزی تحریروں میں،
نیز اپنے ایک خطبے میں تاریخ کا ایک بیحد فلسفیانہ اور یو نیورسل تصور پیش کیا ہے۔ اپنے ایک
انگریزی خطبے کے سیاق میں انہوں نے ابن خلدون کے تصور تاریخ کی تشریح کرتے ہوئے ایک
طرح سے اپنے نظریۂ تاریخ کو بھی اجا گر کیا ہے، این خلدون کے نظریۂ تاریخ کی تشریح کرتے
ہوئے وہ تاریخ کو ایک تخلیقی اور اجٹاعی حرکت قرار دیتے ہیں، جو انسان کی تخلیقی فعلیت کے لیے
امکانات کا درواکرتی چلی جاتی ہے۔

اقبال نے اپنے عہد کے جس مفکر تاریخ کا بدامعان نظر مطالعہ کیا، وہ جرمن مؤرخ سین کھر ہے۔ جس کی تصنیف ذو ال مسغوب شہرہ آفاق ہے، اقبال کی اپنی تو جیہہ بیہ ہے کہ چونکہ مغرب متنفق رہے کہ تہذیب مغرب معرض ذوال میں ہے، (اقبال کی اپنی تو جیہہ بیہ ہے کہ چونکہ مغرب نے صرف ماقٹ کے واقع خری حقیقت مان لیا ہے، اور صرف مادی زندگی کی تغییر ورتی کو اپنا نصب العین بنالیا ہے، اس لیے مغرب روحانی طور پر کھو کھلا ہو چکا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب مغربی جب مغربی مغ

یہ ایک بیحد قدرتی بات ہے کہ اقبال جوا پے تصور خودی کے انتقاب مفسر تھے اور انسان کے لامحدود و تخلیقی امرکانات کے قائل تھے، ان کا تصور تاریخ فرد کی قوت ایجاد کے ساتھ وابستہ ہو۔ وہ بہت حد تک اس بات کے بھی قائل نظر آتے ہیں کہ تاریخ غیر معمولی انسانوں کے کارناموں اور اقد امات سے تشکیل پاتی ہے، اس اعتبار سے وہ کارلائل جیسے مفکرین کے قریب آجائے ہیں جن کے نزد یک تاریخ غیر معمولی انسانوں کے کارناموں سے عبارت ہے۔ یہ تصور ان کے ہاں تصور دوام کی صورت میں ظاہر ہوا ہے:

نفش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر انفی سید سودائے خام خون جگر کے بغیر انفی میں میں رنگ ثبات و دوام ہیں مرد خدا نے تمام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام

اس کے باو جودا قبال کے ہاں تاریخ اپنے عموی مفہوم کے ساتھ زیا دہ نمودار ہوتی ہے ۔ یہاں یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ اقبال تاریخ کے عمل کی تفہیم میں کوشاں رہے، اس لیے کہ وہ خود تاریخ کے ساتھ وابستہ تھے۔ اس بات کی وضاحت ایک مواز نے سے ہو سکتی ہے ۔ تاریخی موضوعات پر علامہ اقبال نے بھی لکھا اور مثلاً مولا نا ظفر علیخان نے بھی ، لیکن دونوں کے ہاں تاریخ ایک الگ مفہوم رکھتی ہے۔ اقبال کا تعلق پوری انسانی تاریخ سے ہے (جس کے بعض حصوں اور ادوار سے آئیس قدرتی طور پر ذیا دہ دلچیں ہے، ) جبکہ مولا نا ظفر علی خان کے ہاں تاریخ عصریت (Contemporaniety) کا مفہوم رکھتی ہے۔

اقبال کے تصور تاریخ میں زیادہ گہرائی اس لیے بھی پیدا ہوجاتی ہے کہ اقبال کا انسان میں انسان سے ہے ، انسان سے ہے ، انسان سے ہے ، خواہ دہ کہیں کار ہنے والا ہو ، اور کوئی کی زبان بولٹا ہو ۔ اس کا نتات کی سب سے بڑی حقیقت ان کے نزد یک تاریخ سے زیادہ انسان ہیں کے اندر بیصلاحیت ہے کہ وہ زبان و ان کے نزد یک تاریخ سے زیادہ انسان ہیں کے اندر بیصلاحیت ہے کہ وہ زبان و مکان کی حد بندیوں سے باندتر ہوسکے جوتاریخ کے قریم ورک کو چیچے چیور کرا پنے زبان و مکان کی موجودگی ظاہر ہے کہ تاریخ کے تصورات تخلیق کر سکے ۔ ایسے بھر پوراور زبر دست تصورانسان کی موجودگی ظاہر ہے کہ تاریخ کے تصورات اقبال کے اس زیادہ دیر تک بیحد اہمیت کے حالم نہیں رہ سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کے تصور تاریخ میں وہ وسعت پیدانہ ہو کی جوان کے تصورز مان میں یائی جاتی ہے ۔ اس سے بھی انکار نہیں تاریخ میں وہ وسعت پیدانہ ہو کی جوان کے تصورز مان میں یائی جاتی ہے ۔ اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکا کہ ان کے اس حقور کی دیے نہیں ہیں ۔ تاریخ میں وہ دیے نہیں ہیں ۔ تاریخ میں وہ دیے نہیں ہیں ۔ تاریخ میں وہ دیست سے انکار نہیں کیا جاسکا کہ ان کے اس کے انکار نہیں کیا جاسکا کہ ان کے دیا تاریخ میں وہ دیست سے نہیں ہیں ۔ تاریخ میں وہ دیست نہیں ہیں ۔ تاریخ میں کیا جاسکا کہ ان کے دیست کے اس کیا جاسکا کہ ان کہ در یک دیست نہیں ہیں ۔ تاریخ میں کیا جاسکا کہ ان کے دوریک کیا کہ در کیا جاسکا کہ ان کے دیست کیا جاسکا کہ ان کے دیست کی در کیا تاریخ میں دوریک کی در کے نہیں ہیں ۔ تاریخ کیا کہ در کیا کہ در کیا کہ در کیا کہ کہ در کیا تاریخ کیا کہ در کیا کہ در کیا کہ کو در کیا کہ در کیا کہ در کیا کہ در کیا کہ کہ در کیا کہ کو در کیا کہ کی در کیا تھا کہ کیا کہ

انسانی کے بارے میں ان کے بعض Concepts بہت نازک اور پیچیدہ ہیں، جن کو میرے خیال میں ابھی تک پوری طرح دریافت نہیں کیا گیا، یا پوری طرح سمجھانہیں گیا۔ مثلاً ان کا ایک گفتگو میں ہے کہنا کہ جھے قصر الحمراکے درود بوار پر "ھو المغالب" ہی لکھانظر آیا انسان کہیں نظر نہیں آیا۔
اس اوھوری بات میں وہ کیا کہنا چاہتے تھے، یا کیا کہہ گئے ہیں، اس پر زیادہ غور نہیں کیا گیا۔ کیاوہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس کا کنات میں انسان کو چاہیے کہ اپی تخلیقات کے ذریعے اپنی ذات کا اثبات کرے! ؟ اگروہ ایسانہیں کرے گا تو اس کی ذات کو استحکام حاصل نہیں ہو سکے گا!؟

مير \_ خيال ميں ان كامطالعة تاريخ ہو يامطالعة فكرِ انساني ، ان سب كا ماحصل بيتھا كه وہ کوئی ایس کلیر تلاش کرنا جائے تھے جس کے ذریعے وہ برصغیر کے مسلمانوں اور مسلمانان عالم کی تفذیر کو بدل سکیں ۔ بیکلیدان کے نزد میک آرزومندی ، ذوق وشوق ، عمل اور جہد مسلسل سے عبارت تھی اور اس میں شک نہیں کہ اس کلید نے مسلمانان عالم پر پچھ نے امکانات کے باب ضرور کھولے۔البند بہال اس بات کا تذکرہ بھی بے جاند ہوگا کہ انہوں نے تقدیر کے روایتی اور مروجه تصور کورد کر کے مسلمانول کوایک نے تصور حیات سے آشنا کیا۔اس تصور حیات کے دشتے جديدانسان كے ساتھ آملتے ہيں،۔ اقبال نے اپن تحرير وتقرير ميں بھی مشيت كالفظ استعال نہيں . كيا ـ جبيها كه ميس في الجمي عرض كياان كى كاوشول كامحور ميقا كهمسلمان طاقتور بن سكيس، اوراييخ کیے ایک نئی سرنوشت کا اہتمام کرسکیل۔ان کے ہاں اسلاف پرستی کی روش بھی اس لیے نمایاں ہوتی ہے کہان کے خیال میں اسلاف نے اپنے سوز دروں اور ذوق عمل سے تاریخ کے دھاروں كارخ موڑ ديا تھا، اسلاف كے تذكرے سے ان كے ہاں مرد كامل كا تصور اجرتا ہے، جواتى غیر معمولی کرداری اور تخلیقی صلاحیتوں کی بنیاد برتاری سے ماوراء ہوتادکھائی دیتا ہے، ای لیے ان کے ہاں اسلاف برسی جام تقلید کے متر ادف نہیں ، بلکہ آزادی عمل کے لیے Modalities کی تلاش ہے۔ اقبال تاریخ کے Deterministic تصور سے کی طرح متفق نہیں ہو سکتے تھے، خواہ وہ کوئی سابھی تصور تاریخ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مارکس کی مادی جدلیاتی تجیر بیں ان کے لیے زیادہ کشش نہیں تھی۔ ایک تو اس لیے بھی کہ یہ کلیة مادی تجیر تھی، دوسر ہے اس لیے کہ اس سے ان کے خرد کی آزادی عمل کے امکانات محدود ہو سکتے تھے۔ بیگل کے تصور تاریخ کو بھی وہ اس لیے قبول نہ کر سکتے تھے کہ یہ تصور تمام ترتج یدی اور مثالیت پندانہ ہے؛ نیز بیگل کے تصور تاریخ میں '' تصور مطابق'' (Absolute Idea) کی اس قدر کار فرمائی ہے کہ انسان کا وجود کہیں دکھائی نہیں دیتا اس لیے قبال نے بیگل کے صدف کو گو ہر سے خالی قرار دیا تھا:

بیگل کا صدف گہر سے خالی کے اس کا طلعم سب خیالی

علامہ اقبال اب تک اردو کے واحد شاعر ہیں جن کے ہاں تصور تاریخ کی اتنی پرتیں دکھائی دیتی ہیں۔ قرآن کریم کے نظریہ تاریخ کی تشریخ کرتے ہوئے وہ تاریخ کو (انفس وآفاق کے مطالعے کے ساتھ ساتھ) دعلم''کا ایک بہت اہم سرچشہ قرار دیتے ہیں۔ اس لیے ان کے نظام فکر میں مطالعہ تاریخی شعور کی بہت اہم سے۔

ماضی کے حوالے سے اقبال کے ہاں بازیافت کی خواہش اتن شدید ہے، اور بازیافت کا عمل اتنا نمایاں ہے کہ اقبال کو تاریخی شعور کا شاعر قرار دینا غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے خود بھی واضح طور پر کہدیا تھا:

میں کہ مری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ میری تمام سرگذشت کھوئے ہودی کی جنتجو میری تمام سرگذشت کھوئے ہودی کی جنتجو

## روان اقبال یعنی پیام دوستی پاکستان وابران پیام دوستی پاکستان وابران

#### وُ اکثر آغامحمہ یمین 🌣

یہ ٹیبلویعنی ڈرامائی منظر چھ نغموں پر مشتمل ھے۔
(ہدایات): اس ڈرامے کے ہرسین کے آغاز میں پس پردہ ایک پرسوز نغم پہلے تدریجا
اٹھتا ہے اور پھر آہتہ آہتہ ای سوز و آہنگ کے ساتھ دھیما ہو کررک جاتا ہے۔
اس پس پردہ نغے کے اختام پر ڈرامے کا مصنف علامہ اقبال کے اشعار نہایت مؤثر
انداز میں تحت اللفظ پڑھتا ہے۔

اتے بیں شیخ کی ایک جانب سے اس کا ایک ایرانی دوست آقا ہے پرویز اور دوسری جانب سے اس کا ایک ایرانی دوست آقا ہے۔ یددونوں علامہ اقبال جانب سے ایک پاکتانی دوست آقا کی مدید لیٹمودار ہوتا ہے۔ یددونوں علامہ اقبال کے اشعار نہایت توجہ اور دلچین سے سنتے ہیں اور جیرائگی کی حالت میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔

#### نغمهُ اقال- يبلامنظر

ایک پرسوزاور مؤثر نغمہ پس پردہ پہلے بلند ہوتا ہے پھر آ ہستہ آ ہستہ خاموش ہوجا تا ہے۔ روان اقبال: (پس پردہ ڈرامہ نگار علامہ اقبال کے اشعار نہا بیت پرسوز اور مؤثر انداز

المرابق صدر شعبه قارى ، كورنمنث كالح ، لا مور

میں تحت اللفظ پڑھتا ہے):

خوش بیا، ای کلته سنج خاوری ای کلته سنج خاوری ای که می زیبد ، ترا حرف دری محرم رازیم ، با ما رازی گوی آنچه می دانی ز ایران ، باز گوی

(حدایات: نغمهٔ ختم ہوجا تا ہے تو ایرانی دوست آقامے پرویز اوراک پاکستانی دوست سہیل آپس میں یوں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں)

برویز: جناب میل میکس کی آواز ہے؟

سبہ الہامی افکار واشعار سے ہماری غلامی کی زنجیروں کوتو ڑڈ الا ہے۔ اپنے الہامی افکار واشعار سے ہماری غلامی کی زنجیروں کوتو ڑڈ الا ہے۔

پرويز: معاف يجي إميل يجهم جهانبيل \_ ذراواح طور بربيان يجير

سبدل: میرااشارہ اس عظیم شاعر کی جانب ہے جس کی نگاہ آج بھی متلاش ہے کہ اس کے بیدار کن اشعار نے ہمارے دلوں پر کہاں تک اثر کیا ہے۔

پرویز: بہت خوب کیا آپ اس عظیم شاعر کے کلام سے جھے بھی آشنا فر ما کیں گے؟ سبہیل: دراصل اس عظیم شاعر کے کلام نے اپنی زندگی میں بندر نے ارتقائی منازل طے ک

پرویز: لین کس طرح؟

سد بدل: اس نے پہلے مرسلے میں بچوں کی کردار سازی کے متعلق اشعار کیے، پھر دوسر بے مرسلے میں حرسلے میں حرسلے میں حرسلے میں حرسلے میں حرسلے میں دوسر سے متاثر ہو کر شعر کیے۔ پھر تیسر بے مرسلے میں فلسفہ شق وعرفان اور آخری عمر میں صوفیا نداور در ویشاندا شعار بھی کیے ہیں۔

پرویز:اس کے عاشقانداشعار کیے ہیں؟

ہدایات: پس پردہ ایک نغمہ پھر بلند ہوتا ہے اور آہتہ آہتہ مدہم ہو جاتا ہے اور آہتہ آہتہ مدہم ہو جاتا ہے اور فاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس فاموشی کے عالم میں ڈرامہ نگار پردے کے بیجھے سے بیا شعار تحت اللفظ پڑھتا ہے:

روان اقبال:

صورت نه برستم من بت خانه شکستم من آن سیل سبک سیرم بر بند گسستم من

پووین : واہ واہ ، کتنا پر سوز اور پرتا ٹیر کلام ہے ، یوں لگتا ہے کہ گویا شاعر کے دل سے
اٹھتا ہے اور دلوں پر گہر ااثر کرتا ہے ۔ ہاں آپ نے اس شاعر کا نام تو بتایا ہی نہیں ۔
سہدل : ذراکھ ہر ہے! میں ابھی بتا تا ہوں ۔

پوویز: جناب سہیل! میرے صبر کا بیانہ لبریز ہور ہاہے، خدارا جلدی بتا ہے، آخر بیہ عظیم شاعر ہیں کون؟

سے کیسے خطاب کرتا ہے۔

درا توجہ سیجیے کہ میرشاعرا پی حب الوطنی کے جذبات میں اپنی قوم لیجی مسلمانان مند

پرویز: کی ہاں فرما ہے میں ہمہتن گوش ہوں۔

تغمددوم- دوسرامنظر

( ہدایات: ای اثنامیں پس پر دہ ایک پر سوز نغمہ بلند ہوتا ہے اور بکدم سکوت طاری ہوجا تا ہے۔ پھرڈ رامہ نگارروح اقبال کی صورت میں بیا شعار تحت اللفظ پڑھتا ہے)

11

روان اقبال: (پس پرده)

پرویز: سجان اللہ کیسے پردرداور پرسوزاشعارے اسے مسلمانان ہندکو بیدار کیا ہے۔
سمبد نہ فقط بیدار کیا ہے، بلکہ ان کے دلول میں حربت پندی کا جذبہ اجا گر کر کے
انقلاب بھی پیدا کیا ہے۔ اسی میں ذرااس کے ان انقلا فی اشعار کو سنیے:
(مالیا میں نہیں مدمی اللہ فی مالیا ہی انتخاب کے این انقلا فی اشعار کو سنیے:

(ہدایات: پس پردہ ڈرامہ نگارعلامہ اقبال کے ان انقلابی اشعار کو یوں تخت اللفظ پڑھتا ہے۔)

> من درون شیشه بای عصرحاضر دیده ام آن چنان زبری که از وی مار با در نیج و تاب انقلاب انقلاب ای انقلاب

### تغميسوم-تنيسرا منظر

(ہدایات: ایک بیجانی نغہ بلند ہوتا ہے اور پھر یکدم سکوت طاری ہوجا تا ہے۔)
ہوویز: (سہبل کی جانب رخ کرتے ہوئے) جی ہاں اب میں پھے بھے بھے بھو ہوں ۔
کیا آپ کا مقصد اس شاعر انقلاب سے تو نہیں جس نے مسلمانان ہند کے دلوں میں ایک انقلا بی روح پھونک کران کوآزادی خواہی کے لیے جھنجوڑ اہے۔
سید انگلا بی روح پھونک کران کوآزادی خواہی کے لیے جھنجوڑ اہے۔
سید لن جی ہاں وہی ہے، بلکہ اس نے توبانگ درا لینی کاروان زعر کی کے قافلی کی سید لے جو کاروان زعر کی کے قافلی ک

گفٹن بن کر ہمارے منتشر ہجوم کو پھر سے کاروان کی صورت میں لا کر حریت پہندی کے قاف فی رہنمائی کی ہے اور اس حقیقت کا اعلان خود اس نے اپنے در دبھرے اشعار میں بول کیا ہے۔

روان ا قبال: ڈرامہ نگار (پس پردہ) علامہ اقبال کے اشعار کو یوں تحت اللفظ پڑھتا ہے:

هجوی بود، راه گم کرده در دشت ز آوای درایم، کاروان شد

سه بیا: اس شاعر ملی نے نہ صرف مسلمانان ہند کو بیدار کیا بلکہ تمام دنیائے کے مسلمانوں کو پیغام اخوت و دوستی ویگا نگت بھی دیا ہے۔اور انتحاد عالم اسلام کے پیغام کوان اشعار میں بوں پیش کیا ہے۔ذراغورے سنیے:

روان ا قبال: پردے کے پیچھے سے ڈرامہ نگار علامہ ا قبال کے اس قطعہ کومؤٹر انداز میں یوں تحت اللفظ پڑھتا ہے۔

نه افغایم و نی ترک و تاریم چن زادیم و از یک شاخساریم متیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پروردهٔ یک نوبهاریم

پرویز: کیااس نابغدروز گارشاعرنے اہل ایران کوکوئی پیغام ہیں دیا؟

سب بیان کیوں نہیں بقیناً دیا ہے۔وہ ایرانیوں کوہم مذہب ہونے کےعلاوہ اپنا خون سمجھتا ہے کیونکہ ایرانی اور پاکستانی ایک ہی نسل سے ہیں۔لہذاوہ نہایت محبت اور خلوص سے ان سے اس طرح خطاب کرتا ہے۔

روان تبل : دُرامه نگاريس پرده علامه اقبال كاشعار يول پرهتا ہے۔

چون جراغ لاله سوزم در خیابان شا ای جوانان عجم جان من و جان شا غوطه زد در ضمیر زندگی اندیشه ام تابدست آورده ام ، افکار پنیان شا

پووین واه!واه!اب میں سمجھا، بالکل سمجھ گیا ایہ شاعر بزرگ علامدا قبال ہیں۔ہم نے ان کا یہ نغمہ دوستی بار ہاستااور پڑھا ہے۔

سىمىل: بېت خوب!

پسروین نیمی وجہ ہے کہ ہم ایرانی علامہ اقبال سے دل وجان سے محبت کرتے ہیں۔ اس بارے میں عرض ہے کہ ہم ایرانی علامہ اقبال ما وقام معتقد ہیں کہ اقبال بارے میں عرض ہے کہ ایران کے قومی شاعرات قای صادق سرمد مرحوم معتقد ہیں کہ اقبال نے اپنی قوم کو بیدار کر کے جواہم کا م انجام دیا ہے ، اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ زندہ و جا دید رہے گا۔

سبہ یل: ایران کے قومی شاعرا قای صادق سرمدمر حوم نے اقبال کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟

پرويز:وه فرمات بين:

اگرچه مرد بمیرد، بگردش مه و سال نمرده است و نه میرد محمداقبال سه سهدافبال بیشک درست به اور حقیقت بیه به کداقبال بمیشه زنده و جاویدر به گار انشاء الله!

نغمه جہارم- چوتھامنظر

(بدایات: پس پرده ایک پرجوش نغه بلند ہوتا ہے اور پھرسکوت جھاجا تا ہے)۔

پسرویز : ابھی آپ نے فر مایا کہ اقبال نے فلسفہ عشق وعرفان میں بھی اشعار کے ہیں ، کیا بیر درست ہے؟ اور بیبھی کہتے ہیں کہ اقبال نے مولانا رومی کو اپنا پیر مان کر ان سے استفاوہ کیا ہے۔ کیاواقعی ایسا ہے؟

سب لے جی ہاں میر بالکل درست ہے۔ اقبال نے تو مولوی رومی کے بارے میں اپنے افکار عالیہ کا اظہار بھی کیا ہے اور ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کے سوز دروں اور اسرار عشق وعلم کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔

البجیے اب ذراسیکے اقبال رومی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ روان اقبال: (پس پردہ ڈرامہ نگارا قبال کے بیاشعار پڑھتاہے)

حرف او آیننهٔ آویخنه
علم با سوز درون آمیخنه
روح روی پرده با را بردرید
از پس کوه باره ای آمه پدید

پرویز: بہت خوب بالکل درست! سہیل صاحب آپ ذرا بتا ہے کے عشق کے بارے میں خودا قبال کا کیا نظر بیتھا؟

سب بیا جسلی رکھے علامہ اقبال کے افکار جو عشق کے بارے بیں ہیں انہیں بھی انجی آپ من سکیں گے۔

روان اقبال: (ڈرامہ نگاریس پروہ ، پروقار آواز میں علامہ اقبال کے اشعار ایوں پڑھتا ہے۔)

> عشق ہم خاکمتر و هم افکر است کار او از دین و دائش برتر است

> > PY

#### Marfat.com

عشق سلطان است و برمان مبین بر دو عالم ، عشق را زیر تکین

(ہدایات: کھودرے لیے سکوت جھا جاتا ہے بھرایک ٹی سازو آ جنگ کے ساتھ ڈرامہ نگارعلامہ اقبال کے بیاشعار پڑھتا ہے۔)

در بود و نبود من، اندیشه گمانها داشت
از عشق هویدا شد، این نکته که بستم من
آ دا زبندری ان الفاظ کوادا کرتی بوئی آ بسته آ بستهٔ به موجاتی ہے۔
این نکته که بستم من
این نکته که بستم من

### نغمه پنجم - پانچوال منظر

(مدایات: پہلے ایک پر جوش نغمہ بلند ہوتا ہے جو یک گفت ختم ہوجا تا ہے۔) پسرویہ نو : سبحان اللہ! علامہ اقبال نے فلسفہ شق کی کس خوبصورت اور بہتر انداز سے شرح فرمائی ہے۔

سلیدل صاحب اب آپ ہمیں علامہ اقبال کے وہ افکار عالیہ اور اشعار سنا ہے جو انہوں نے اپنی آخری عمر میں درویشانہ اور فقیرانہ انداز میں اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمائے۔

سلسدا: آپ نے درست فرمایا کہ اقبال نے اپنی زندگی کے تمام مراحل طے کرنے کے بعد آخری ایام میں ایس طے کرنے کے بعد آخری ایام میں ایسے فلسفیانہ اشعار کیے ہیں جن کا ڈیکا شرق وغرب میں نئے رہا ہے۔ ملت اسلامیہ سے انہیں گہرا لگاؤتھا اور وہ قوم کا جو در در کھتے تھے "اس کا اظہار وہ نہایت

کرب! ورحسرت ویاس سے کرتے ہیں۔ ذرادل کوتھامیے اور پھر سنیے کہ کیا فرماتے ہیں، روان اقبال: (پس پردہ ڈرامہ نگار علامہ اقبال کے وہ اشعار نہایت حسرت ویاس کے انداز میں پڑھ کریوں سنا تاہے)۔

سرود رفت باز آید، که ناید نسیمی از تجاز آید، که ناید سرآ د روزگاری این فقیری دگر دانای راز آید، که ناید

بروید : اس شاعر ملی اسلام نے اپنی آئی کھیں تو بند کرلیں ،لیکن حقیقت بیہ ہے کہ ہماری آئی کھیں کھول دیں۔

سبہیل: کی ہاں! آیئے اب ہم دونوں مل کراس ہارے میں خودعلامہ اقبال کے وہ اشعار پڑھتے ہیں جو انہوں نے اسر او خودی کی تمہید میں خودا پئے ہارے میں فرمائے ہیں۔ اگر چہوہ اپنے زمانے سے مایوس تھے کیکن نا امید نہ تھے۔ انہوں نے مولانا روم جیسے مفکرین اسلام کا پیغام دہراتے ہوئے واشگاف الفاظ میں فرمایا:

پروینوسهیل: نغمام از زخمه بی پرواستم من نوای شاعر فرداستم نوای شاعر فرداستم نغمهٔ من از جهان دیگر است این جرس را کاروان دیگرست ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد چشم خود بربست و چشم ما گشاد

#### ۲۸

#### Marfat.com

#### نغمه مشتم - چھٹا منظر

(ہدایات: ایک تندو تیز نفر بلند ہوتا ہے یوں لگتا ہے کہ اب روح اقبال اپنا پیغام دے کر عالم بالا کی طرف پرواز کررہی ہے پھرایک دم سکوت طاری ہوجا تا ہے۔)
میں دیا۔ نہایت اضطراب کی حالت میں چلا تا ہے۔ اے روح اقبال ہم چاہتے ہیں کہ آ پہم پاکتا نیوں کے بارے میں اپنے افکار کا اظہار فرما کیں۔
روان اقبال: (پس پردہ ڈرامہ نگار علامہ اقبال کے ان پرامید افکار و اشعار کود ہراتا ہے)۔

من درین خاک کهن گوهر جان می بینم چینم بر ذره چو انجم گران می بینم دان را که بآغوش زبین است بنوز شاخ در شاخ برومند و جوان می بینم

بروین (اپنی پرملال صدامیں چلاتا ہے)۔اےروح اقبال ،ابھی آپ ہم سے جدانہ ہوں۔ ذراد کیکئے کہابہم اہل ایران اور اہل پاکستان نے آپ کے اشحاد ملی کے پیغام کو بخو کی جان ہو بخو کی جان ہو کی جان ہو گئے ہیں۔
گئے ہیں۔

(ہدایات روان اقبال ایک نغمهٔ دلپذیر کے ساتھ آہتہ آہتہ عالم بالا کی طرف پرواز کرکے غائب ہوجاتی ہے)۔

پسرویز : (غمز ده دل کی گہرائی ہے کہتا ہے)، آخر علامہ اقبال کی روح تو پرواز کر گئی لیکن خدا کاشکر ہے کہ وہ ہم اہل پا کتان وایران کو بیک دل و بیک جان د کیھ کرخوش جا

رہی ہے۔

سب بے اب ہم پاکستانیوں اور ایرانیوں کو چاہیئے کہ ہم بیک زبان بیک دل اور بیک جات ہوکر اقبال سے مطابق پاکستان اور ایران کی دوستی کومضبوط سے مضبوط تر بناڈ الیس۔

پسرویسز وسیدل: ( دونوں اسکھٹے ہا ہم قریب تر ہوکرعلامہ اقبال کے اتحادملت اسلامیہ کے اس پیغام کونہا بت محبت وافتخار کے ساتھ یوں پڑھتے ہیں)۔

تیر خوش پیکان یک کیشیم ما کیک نما، یک بین ، یک اندیشیم ما کیک نما، یک بین ، یک اندیشیم ما مدعای ما ، مآل ما یکیست طرز و انداز خیال ما یکیست ما ز نهمیهای او اخوان شدیم یک زبان و یک دل و یک جان شدیم

روان اقبال زنده باد دوستی پاک و ایران پاینده باد و ایران پاینده باد (آخرمیس شنج پر ڈرامہ نگار ڈاکٹر آغا نیمین اپنی نظم د دوستی پاک وایران زنده باد زنده وتا بنده و پاینده باد برا صفت ہیں۔

\*\*\*

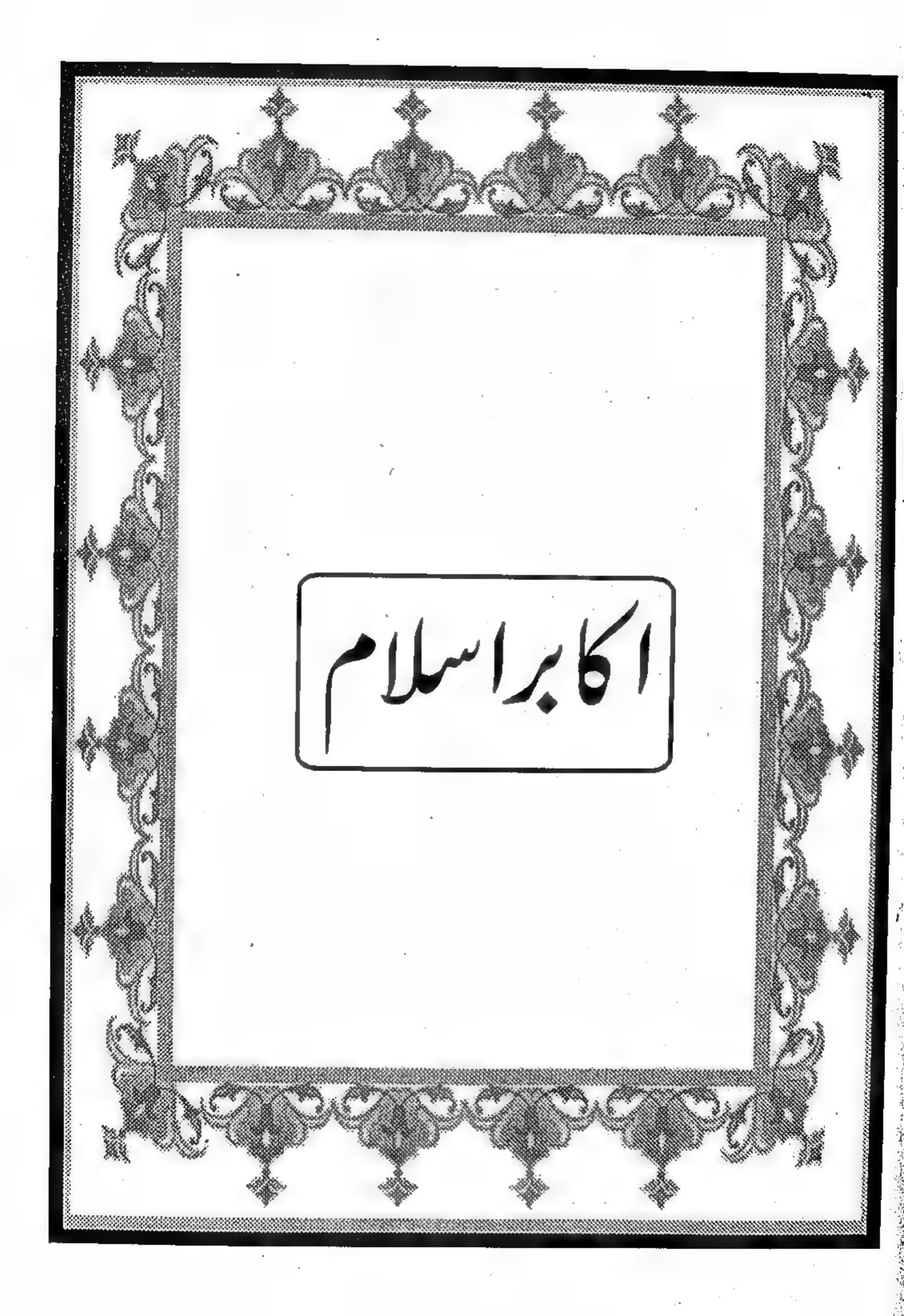

### Marfat.com

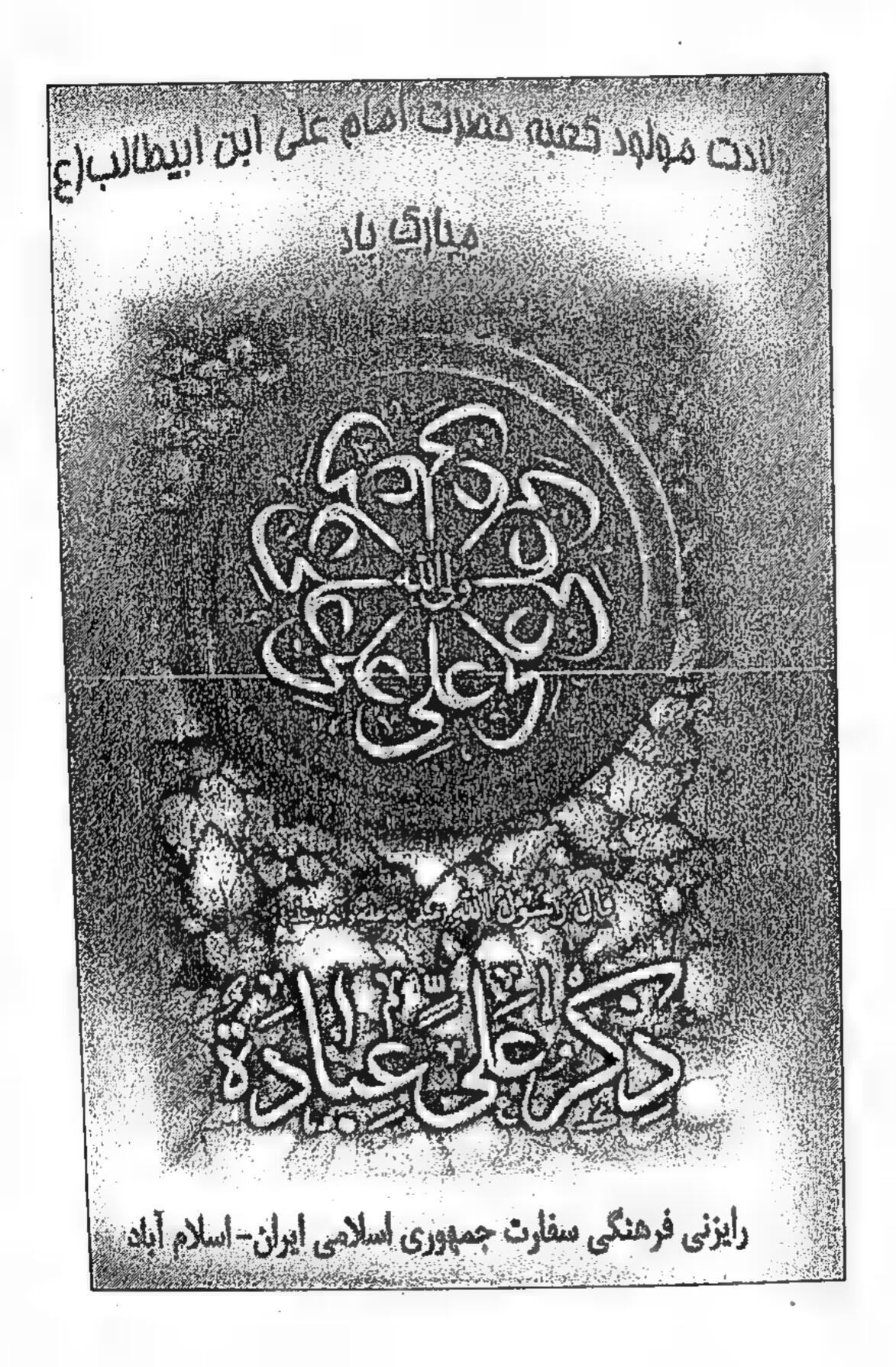

#### Marfat.com

# باب مدينة العلم على عليه السلام

#### سيدعباس حسين كأظمى 🌣

تابندگی طرة طرف کلاہِ علم مولائے جال، رسول تمدن، البِ علم

باب مدینة العلم حضرت علی ابن ابی طالب کی شان میں کے گئے مرحوم جوش ملیح آبادی کی طویل منقبت کا بیشتر حضورا کرم کی اس صدیث کی ترجمانی کررہا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں غلم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ۔ پس جوعلم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس دروازے پرآ نے ۔ متن صدیث شریف ملاحظ فرما ہے انا مدینة العلم و علی باب باب الم الم دروازے پرآ نے ۔ متن صدیث شریف ملاحظ فرما ہے انا مدینة العلم و علی باب باب الم الم کی ذات والاصفات میں پائی جانے والی مختلف اور متضاد ہمہ جہت صفات مضرت علی علیہ السلام کی ذات والاصفات میں پائی جانے والی مختلف اور متضاد ہمہ جہت صفات کی نشاندہ می کریگا ، نیز رسول اللہ کی ذبان وحی ترجمان سے صادر ہونے والے لفظ شہر علم سے کیا مراد ہے؟ اس پر قرآن و سنت اور تاریخی مراد ہے؟ اس پر قرآن و سنت اور تاریخی حوالوں سے مدتل اور مفصل بحث کیجا میگی ۔

تاریخ چند بھرے ہوئے واقعات کا مجموعہ نیں۔ تاریخ وسیع معنی میں انسانوں کی مادی کھا سے ہوئے جند بھرے واقعات کا مجموعہ نیں ۔ تاریخ چند بڑے انسانیت مادی کھاٹ کا ایک مرقع ہے۔ تاریخ چند بڑے ا دمیوں کی سوانح حیات بھی نہیں بلکہ انسانیت محموی طور پر کہیں عوام وخواص کی جنگ کی شکل میں ، کہیں مر ماید دار اور مزدور کے حقوق کے تعین

الله بيوروچيف،روزنام دى مسلم،اسلام آياد

کی صورت میں اور کہیں چندا ہے ہمہ صفت موصوف انسانوں کے اعلیٰ کر دار، معاملہ ہی ، فرض شناسی ، کواجا گراورنمایال کرنے میں متحرک ولرزال نظر آتی ہے جن کی بلندحوصلگی ، بروفت توت فيصله اور روحاني بالبدكي كي وجهر سے حق كامياب اور باطل تنكست سے دوجار ہوجاتا ہے۔ يبي وجد ہے کہ موقیق کے میدان میں انسانی تہذیب کے ابتدائی آثارے لے کرآج کے تاتی مسائل فلسفہ تک دنیائے انسانیت محقیق کے سہارے ہی آ گے برھی ہے۔ ندہب کا مطالعہ اور عقیدوں کا تضاد بھی محقیق طلب ہے اور آج کے زمانے میں خصوصیت کے ساتھ اس کی اہمیت زیادہ ہوگئی ہے۔ کیکن شرط رہے کے مفروضات اور اشتبامات سے پہلوہی کر کے مذہر اور تفکر ے غیرجانبداراندمحاکمہ کیا جائے۔ ندہی اعتبارے اگرچہ 'عرب' نہایت پستی اور جہالت میں زندگی گذارر ہے تھے تین سوسا تھ خدا تھے اوران میں کوئی ند ہب مشترک نہ تھا۔وہاں متعدد ندا ہب کے افرادر بتے تھے اور بڑے بڑے مرداروں، مہاجنوں اور سرمایہ پرسنوں کی ایک بری جماعت نے بت برسی، آتش برسی اور ستاروں کی برستش کو اپنا شعار بنایا ہوا تھا۔ اس برے ریکتانی ملک سے ساتویں صدی عیسوی شروع ہونے کے بعد پینجبرا کرم نے اپنی پینجبری كا اعلان كرتے ہوئے دنیا كوتو حيد كامل كا پيغام پہنچايا اور بت پرسى ، افتد ار پرسى ، سرمايہ پرسى ، غرض كه غيراللد كى برطرح كى برستش منع كيا-اليه عالم ظلمات مين آب دنيا كے ليے منارة توربن كرما من آئے۔ آپ نے اپنے پیغام كا آغاز بى ايھا العوب كى بجائے ايھا الناس كههكركيا-اس طرح حضور اكرم نے اسيخ انقلاب آفرين پيغام كو قبائلي اور تو مي حد بنديوں ے آزاد ہوکر آفاقی سطح پر بلند کیا۔ بیرا یک پورا تندنی ، معاشرتی سیاسی اور معاشی انقلاب تھا جو صرف ایک مخضر جمله لا اله الا الله میں مضمرتھا۔عرب جہالت کے باوجود بڑے نکتہ رس تھے۔وہ اس پیغام کے مضمرات کو پہلی ہی آواز میں سمجھ گئے تھے۔اس وجہ سے وہ فوراً ہی مخالفت اور مخاصمت براتر آئے۔اور بول اسلے پیمبر خدا کے سامنے بوری قوم صف بستہ ہوگئی۔ان میں

خصوصیت کے ساتھ'' بی امیہ ' پیش پیش سے جوخودحضور ختمی مرتبت سے موروثی عداوت رکھتے تھے۔ملاحظہ بیجے مولانا تبلی نعمانی کے بیرالفاظ کہ آنخضرت کی نبوت کو خاندان بی امیدا سینے رقیب ہاشم کی فتح خیال کرتا تھا۔اس لیےسب سے زیادہ اس قبیلے نے آتخضرت کی مخالفت كى \_اس كے علاوہ بنى مغيرہ، بنى مخزوم ميں ابوجهل كا پچا جو خالد بن وليد كا باب تھا ، مخالفت اور مخاصمت میں پیش پیش تھا۔خودحضورا کرم فرماتے ہیں'' ہم سے سب سے زیادہ بغض وعداوت ر کھنےوالی تو میں بنی امید، بنی مغیرہ، اور بنی مخروم ہیں۔ (س) جب سیکم نازل ہواو انساند عشيد تک الاقسربين (٣) "اپختر بي رشتددارول كوبايغ سيجيئ گرانے كى بليغ كے حوالے سے آپ نے دعوت کا اہتمام کیا اور تمام اولا دعبدالمطلب کو جمع کر کے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے یاس دنیاوآ خرت کی نیکی لایا ہوں اور اللہ نے جھے اس پر مامور کیا ہے۔ تم میں سے کون شخص اس دین کی اشاعت میں میرا دست و باز و بننے کے کیے تیار ہے۔ وہی میرا بھائی ،میراوسی اور میرا جائشین قرار پائے گا۔تمام جمع خاموش رہا اور صرف حضرت على ابن الى طالب بن كى عرصرف تيره برس تھى كھڑ ہے ہو گئے اور كہا كہ ميں اس مہم میں ہرطرے سے آپ کا مددگار ہونگا۔حضرت رسول اللہ نے علی کے کا ندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بس بیمبرا بھائی ہے،میراوسی ہے،میرا جانشین ہے۔تم سب کواس کی اطاعت لازم ہے۔(۵)اس طرح علم سے متعلق جوسب سے پہلی وی آب پرنازل ہوئی وہ سورہ اقراء کی پانچ ابتدائی آبین ہیں جن میں جاراور پانچ علم سے متعلق آبین ملاحظ فرمائے:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

اقرا باسم ربك الذي خلق- خلق الانسان من علق- اقرأ و ربك الاكرم-

ترجمه: سہارا اللہ کے نام کا جوسب کوفیق پہچانے والا برامبریان ہے۔ بڑھیے اسے پروردگار کے نام کاسہارا

لیکر، جس نے بیدا کیا انسان کو ایک منجمد خون سے، پڑھیے اور آپ کا پروردگار سب سے بڑا صاحب کرم ہے۔جس نے قلم کوذر بعیم بنایا۔انسان کوان باتوں کاعلم دیا،جنہیں وہ بیں جانتا۔

اس طرح علم ہے متعلق احکام البی اور اس سے متعلق متعدد مسائل بہلیج رسالت کے سليله مين مخالفين اور مخاصمين كي طرف سه اذبيت ناك تكاليف اور شديد مشكلات پيدا كرنا اور پھر رسول اللہ کی طرف سے عقلی ولائل اور حکمت کے اصول کے تحت انتہائی خوش اسلوبی اور بيغبرانه مذبر سے ان کوحل کرنااور پھران پر قابو پانا بیتمام امور ہمارے سامنے آئے۔ پیغمبر اسلام جب دعوت رسالت پر مامور ہوئے توعقل سلیم کا تقاضا بہی تھا کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کواس دعوت سے مطلع کریں چنانچہ ایہائی ہوا۔ صدافت سے مملوآ پ کی بے داغ اور یاک زندگی کا جواثر آپ کے گھر والوں پر ہونا جا ہے تھا وہی ہوا۔ آپ کے گھر کے تمام افراد نے جن میں آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ الکبری ، آپ کے چیازاد بھائی حضرت علی ابن الى طالب ن جنبول نے سب سے پہلے آ کھ کھول کر حضور ہی کے چرے کی زیارت کی تھی اور پھر آب ہی کی گود میں پرورش یا کردی برس کی عمر تک پہنچے تھے بلاتو قف اس دعوت پر لبیک کہا۔ عربی وہاشی نشو ونما کے لحاظ ہے دس برس کی عمر ابتدائی شباب ہے کھے زیادہ دور کی عمر نہیں تھی چھزت علی علیہ السلام کورسالت کے جانبے اور مانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ ہر دفت ساتھ رہتے تھے اور خدا کی دی ہوئی فراست اور قوت ادراک سے سركار رسالت بناه كى ذات والاصفات اور كمالات كا قدم به قدم مشاہده كر رہے ہے جنانچہ برے ہوکرا ہے اس مشاہرہ کا خود آپ نے اظہار فرمایا کہ 'میں آپ کے پیچھے بیتھے جاتا تھا اس طرر جیے ناقہ کا بچرائی مال کے بیچے بیچے چاتا ہے آ ب ہردن میرے لیے اپنے اخلاق سے ایک منارہ تور بلند کرتے تھے۔ (۱) پھرای حوالے سے حضرت علی نے قرمایا کہ 'میں نبوت کی روشی اپنی آئے سے دیکھا تھا اور رسالت کی خوشبوسونگھا تھا۔(2) آغاز رسالت سے نین برس

تک جفورا کرم کاررسمالت خفیدانجام دیتے رہے۔اس سلسلے میں ملاحظہ سیجیے، ابن سعد کے الفاظ: وی البی نازل ہونے کے بعد شروع شروع میں تین برس تک حضرت خفیہ بیٹے فرماتے رہے یہاں تک کدا ظہار نبوت کا حکم الہی آیا۔ (۸) گھرانے کی بہتے کے بعداب مجمع عام کے لي الماف اصدع بماتؤ مرو اعرض عن المشركين نازل موالين آب دعوت پر مامور کیے گئے ہیں اسے برملا پیش سیجے اورمشر کین کی طرف اعتنانہ سیجے۔ چنانچے سر کار رسالت پناہ نے مشرکین سے این صدافت کا اقرار لینے کے بعد اللہ کی وحدانیت اور اپنی ر سالت کا اعلان کیا۔اور فر مایابت پرسی ، آتش پرسی ،سر مایہ پرسی اور دیگر بداعمالیوں کے نتیج میں آتش جہنم کے شعلے ہیں۔ دراصل میہ پوری زندگی کے انقلاب کا پیغام تھا۔اس کے بعد حضور ا كرم اور مشركين كے درميان حق اور باطل كى تشكش شروع ہوگئى اور آپ كوانتهائى صبر آزما حالات اورشد بدمشكلات كاسامنا كرنا يرابيريات بادر كھنے كے قابل ہے كم الله كارسول احتكم الحاكمين كانماينده بوتائيدا الكام غداكام وتاحكام بوت بيلبذاكى كو رسول کے مقابلے میں رائے زنی عقل آرائی اور طبع آزمائی کی اجازت نہیں ہے اور نداس کے فیصلے کے بعد سی چون و چرا کا موقع ۔اسلام ہمیشہ سے سلی امتیار، خاندانی تفوق، شخصیت برسی اور قبیلہ پرسٹی کو پسند جیس کرتا لیک علمی قابلیت اعلیٰ کردار اور عمل ، کو پسند کرتا ہے۔ جیرت ہے کہ لعض افرادملت حضور اكرم سے خطائے اجتہادى، ونسيان كے قائل ہيں۔اس سلسلے ميں بھى گنرارش ہے کہ کوئی عاقل بھی فلسفہ، تاریخ اور سیاسیات کے میادیات سے چیتم پوشی نہیں کرسکتا۔ ہم یقینا قرآن کوالی کتاب جائے ہیں اور اس لیے حضور اکرم کے الی پیامبر ہونے کا یقین ر کھتے ہیں جس کوالہی زبان میں معصوم کہتے ہیں۔صاحب عصمت گناہ برقادر ہونے کے باوجود كناه بين كرتااس حوالے سے مندرجہ بالا اعتقاد كوہم منطقی طریقے سے پر کھتے ہیں۔انسان كا ایک جوہر ہے اصابت رائے۔اس کا نتیجہ خطائے اجتہادی کا ندہونا ہے۔اس کے علاوہ ایک

صفت ہے انسان کا تحفظ و تذکر اس کا نتیجہ ہے نیسان وسیوسے محفوظ رہنا۔اب اگر اصابت رائے کی طاقت انسان میں مفقو دہے تو وہ غلط جمی میں مبتلا ہوگا اور ہریات میں خطائے اجتہا دی کریگا-ادراگر بیطافت موجود ہے توجس در ہے پرومکمل ہوگی اتن ہی خطائے اجتہادی کم ہو گی اور بالکل کامل ہونے کے بعد خطا بالکل نہیں ہوگی۔ای طرح تحفظ و تذکر جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی سہودنسیان کم ہوگااور جب بیطافت مکمل ہوگی توسہوونسیان معدوم ہوجائیگا۔ بیصفات تو عام باشعورانسانوں کی ہیں جہاں میمنزل ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت ،رسالت ،اورامامت شروع ہوتی ہے اور عصمت ان کا طرہ امتیاز ہوگی ورندتمام احکام شریعت منہدم ہوجا کینگے۔ چونکہ رسول الله كى زندگى جہان فانى ميں محدود ہے اور وہ شريعت جس كى تبليغ رسول كى زبانى ہوئى ہے اس کی حفاظت کے لیے اعلیٰ کر دار کے حامل ایسے افراد کی موجود گی ضروری ہے جن کی نشاندہی خود حضورا كرم نے كى ہو۔ تاریخ شاہر ہے كہ دعوت ذوالعشير ه بيس سركار رسالت پناه اور حضرت على کے درمیان جوعبدو پیان ہوا کہ کون ہے جواس تبلیغ رسالت میں میرامددگاراور میرادست و بازو ہے اور حضرت علی علیدالسلام کابیر کہنا کہ میں اس مہم میں ہرطرح سے آپ کامددگار ہونگااس کے بعد حضرت على عليدالسلام كے كاندھے پر ہاتھ د كھ كرحضور اكرم كا بيفر مانا كەبس بيدميرا بھائى ہے، میراوسی ہے، میرا جانشین ہے تم سب کواس کی اطاعت لازم ہے۔اس عہدو پیان کے بعدشهادت تك حضرت على عليدالسلام في البيخ قول كوافعال سے نبھايا۔ جان شارى اور جان سپردگی کے اور خطرناک موقع پر حضرت علی علیہ السلام کمل طور پر ثبات قدم کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظرا تے ہیں۔ بھی عرشہ بلندی سے بوے اطمینان وسکون کے ساتھ بلندترین انسانی اوصاف پرروشی ڈالیتے ہیں۔ کہیں لہے میں اضطراب نہیں زبان میں لکنت نہیں کبول پرخشکی نہیں ۔اس کیے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ پیشوائے مذہب، امام خلق ، جانشین رسول ایس تشخصيت كوجونا جياجي جواعكم زمانه بهوءاقضل زمانه بهواء ازبدز ماننهو، اورع بهو، التبح بهو، اشرف بهو،

' صدق دل سے اتباع رسول کرنے والا ہواور سب سے زیادہ بیر کہ وہ صاحب عصمت ہو ۔ بیجنی اینے افعال واعمال میں مرضی الہی کا پابند ہو، مہوونسیان، ناوا تقیت، جہالت اور کسی دیگر سبب سے بھی بچین سے جوانی اور جوانی سے آخری عمر تک کوئی گناہ اور غلطی اس سے سرز دنہ ہوئی ہو۔ چونکہاں کاحصول عام انسانوں کے ہم وادراک سے بالاتر ہےاس لیے بقیناً اس کی جان تینی اور پیشوائی کا اعلان خدا کی جانب سے پیمبر اسلام کی زبانی ہونا جا ہے۔ یہ بات تاریخ اسلام کے دیکھنے والوں سے مخفی نہیں کہ جب کفار کی ایذا رسانیاں برصے لگیں تو آپ کے تال کی تدبیریں ہونے لکیں چنانچہ قبائل عرب میں سے چیدہ چیدہ افراد نے آپس میں مشورہ کر کے مطے کرلیا کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے آپ کوآل کردیں اور ایک رات مطے ہوگئی۔ ظاہر ہے بیرانتهائی نازک اورخطرناک و فت بھا اور الیمی وفت میں کوئی مدد کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔لیکن رسول الله جانة تھے كہ كون اس موقع ميں كام آسكتا ہے۔ آپ نے بلاتال كے سے پوشيدہ اجرت كرنے كااراده كرليااور كفار كے عزائم كونا كام بنانے كے ليے حضرت على عليه السلام سے کہا کہ تم میرے بستر پرمیری سبز چا دراوڑ ھاکرسور ہو۔ بیکٹنا سخت مرحلہ اور کس قدر دشوارمنزل تھی مگر حضرت علی علیہ السلام جوایک بار جان نثاری ، وفاداری کاعہد و بیان کر چکے تھے اپنی جان دینے کے لیے حضور اکرم کی جاور تان کرسور ہے اور سر کاررسالت پناہ تشریف لے گئے۔ علامة مطلانی کے بقول آپ وہ پہلے بھل تھے جس نے این جان چے ڈالی (۹)' امام غزالی' کھتے ہیں کہ اس موقع کے پرعلی کے باب میں بیآ بت نازل ہوئی ' ومن النساس من یشری نه فسه ابتغاً مرضات الله (اليه جمي لوك بين جوخدا كي مرضى يرايي جان في والتي بين) (۱۰) بعض مور خين نے بيان کھا ہے کہ حضور اکرم حضرت علی عليه السلام کواس ليے بھی جھوڑ کئے تھے کہ وہ لوگوں کی امانتیں جورسول اللہ کے پاس تھیں واپس کر دیں (۱۱) این عبداللہ نے استیاب میں لکھاہے کہ 'رسول اللہ نے ایک بارمہاجرین کے درمیان موافاۃ قائم کی اور

دوسری بارمہاجرین وانصار کے درمیان ۔اور ہر مرتبہ بھی فرمایا کے علیٰ دنیاو آخرت میں میرا بھائی ہے (۱۲)مسجد نبوی میں کھلنے والے سب کے گھروں کے دروازے بند کر دیے گئے کیک حضرت علیٰ کے مکان کا دروازہ بندہیں کیا گیا۔اس پر جب چمیکوئیاں ہونے لکیں تو حضور حتی مرتبت نے منبر پر جا کر فر مایا کہ 'جھے جو تھم خدا کی طرف سے ہواوہ میں نے کیا۔ میں نے اپنی مرضی سے ندان دروازوں کو بند کیانہ علی کے دروازے کو کھلا رکھا (۱۳) جنگ بدراسلام کی سب سے پہلی جنگ یا سے میں ہوئی اس میں مسلمانوں کی تعدا بہت کم تھی۔ جنگی اور دیگر سازووسامان بھی بہت کم تھا۔میدان جنگ چند جانبازوں اور بہادروں کے ہاتھ رہاجن میں نمایاں حصہ رسول الله كحقر ابتدارون كانتها مثلاحضرت حمزه بن عبدالمطلبٌ ،عبيده بن حارث اورحضرت علی ابن ابی طالب ، ان میں سے عبیدہ شہید ہو گئے اور حضرت علی کے ہاتھ سے بڑے بڑے سرداران کفارومشرکین قبل ہوئے۔(الما) اس سال آپ نے حضرت علیٰ کی شادی اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمه زبرا(س) کے ساتھ کردی حضرت نے فرمایا اس کا مجھے خدانے تھم دیا ہے۔(۱۵) جب عقد ہو چکا تو حضور تھی مرتبت نے فرمایا ''اے فاطمۂ کیاتم اس بات سے خوش نہیں کہ خدانے تمام روئے زمین پر دو شخصوں کا انتخاب کیا جن میں سے ایک تمہاراہا ہے اور دوسراتمہارا شوہر۔اس سے ظاہر ہے کہ اس شادی کی بنیا دصرف ذاتی قرابت پرنہیں تھی بلکہ انتخاب البي اور ذاتى فضيلت يرتقي سي على جنگ احد بهوئي بيرانتهائي سخت جنگ تقي ابتدا ميں حالات مسلمانوں کے لیے بہت امیدافزانے کیونکہ نشکر کفار کے علم بردارطلحہ بن عثمان کوحضرت علی علیہ السلام نے آل کر کے دشمنوں کو شکست سے دو جار کر دیا تھالیکن کفار کے بھا گئے کے بعد مسلمان مال غنیمت لوسٹنے میں مصروف ہو گئے تو خالدین ولیدنے جواس وفت تک ایمان ہیں لائے تھے پشت کی جانب سے پھر حملہ کر دیا۔اس کا متیجہ عبر تناک ہوا۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی مدارج النبو هي الكيمة إلى مسلمانان روبه بزيمت آوردند وحضرت

رسول را تنها گذاشتند حضرت در غضب آمد و عرق از پیشانی همایونش متقا طرگشت در آن حالت نظر کرد علی ابن ابی طالب را که در پهلوئے مبارکش ایستاده است ـ فرمود تو چرا به برادران خود ملحق نگشتی ـ یعنی فرار نکردی؟ علی گفت: ۱۱ کفر بعد الایمان آن لی بک اسرة "یعنی آیا کافر شوم بعد از گفت: ۱۱ کفر بعد الایمان آن لی بک اسرة "یعنی آیا کافر شوم بعد از ایمان، به تحقیق مرا بتواقتدا ست بایاران مفرور چه سروکار باشد ـ " درین اثنا جمعی از کفار متوجه آنحضرت شدند باشد ـ " درین اثنا جمعی از کفار متوجه آن قوم شد قلع آن حضرت است ـ پس علی متوجه آن قوم شد قلع بجاآور که وقت نصرت است ـ پس علی متوجه آن قوم شد قلع قمع نمود که جمع کثیر به دورخ افتادند و باقی ماندگان متفرق قمع نمود که جمع کثیر به دورخ افتادند و باقی ماندگان متفرق جناب امیر رسیدن (۱)

ھے میں جنگ خندق واقع ہوئی وشمن کی طرف سے خندق کودکر عمر ابن عبدود سا بہادر برا سے مطراق اور جوش وخروش سے مبارز طبی کررہا تھا۔ کس کی ہمت تھی کہ موت کے منہ میں چلا جائے۔ اس نے مقابل طلب کیا سب خاموش تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سب شجاعت سے آگاہ تھے۔ حضرت علی علیہ السلام پہلی آواز میں اٹھ کھڑے ہوئے موسے مگر رسول اللہ نے ان کوروک دیا لیکن جب ہر طرف خاموشی چھائی رہی اور عمر این عبدود کی لن تر انبیاں بڑھنے گئیں تو حضور اکرم نے حضرت علی کواجازت دیدی اور آخر کا رحضرت علی علیہ السلام کی تلوار نے اس مہم کومر کیا (ای) میں مشہور زمانہ ملے حدید یہ یہ واقع ہوئی جس کو حضرت علی علیہ السلام کی تلوار نے اس مہم کومر کیا (ای) میں مشہور زمانہ ملے حدید یہ یہ واقع ہوئی جس کو حضرت علی علیہ السلام کی تلوار نے اس مہم کومر کیا (ای) میں مشہور زمانہ میں حدید یہ یہ وقع ہوئی جس کو حضرت

علی نے تحریکیا۔ (۱۸) کے میں خیبر کی جنگ واقع ہوئی اتفاق سے حضرت علی علیہ السلام آشوب چشم میں بنتلا ہے اور آپ کو حضور اکرم نے مدینے میں قیام کرنے کو کہا تھا جیبر کا سب سے مضبوط قلعہ دخمن کا مرکز تھا جب بیدفتے نہ ہوسکا تو آپ نے فرمایا ''کل میں علم اس شخص کو دو زگا جو ہما گئے والا نہیں 'جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور جسے اللہ اور رسول دوست رکھتے ہیں خدا اس کے ہاتھوں فتح کر ایکھا (۱۹) آخ کل کے حماب سے مدینہ سے خیبر کا فاصلہ تین سوکلومیٹر ہے۔ حضرت علی آئے آپ کو حضور اکرم نے علم عطا کیا اور آپ قلعہ فتح کر کے کا مران و فتح مند والیس آئے آپ کو حضور اکرم نے علم عطا کیا اور آپ قلعہ فتح کر کے کا مران و فتح مند والیس آئے (۲۰) میں فتح مکہ ہوئی ویار بحری نے لکھا ہے کہ اس وقت رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا '' مبارک ہوتم کہ تم حق کے لیے کام کر رہے ہواور خوشا حال میر اکہ میں حضرت علی سے فرمایا '' مبارک ہوتم کہ تم حق کے لیے کام کر رہے ہواور خوشا حال میر اکہ میں حت کے لیے تمہار ابو جھا ٹھائے ہوئے ہوں (۲۱)

اس سال کے آخریس آخری جنگ حین واقع ہوئی۔اس لاائی کی ہوی جرت خیز اور عبرت انگیز کیفیت قرآن مجید کے الفاظ میں ملاحظہ کیجے: ''وی وہ حسنیا اذعب جبت کہ کشرت کے سام تعنی عنکم شیا و ضافت علیکم الارض ہما رحبت ثم ولیتم مدبوین اور حین کے دن کویا دکر وجبکہ تمہاری کثرت نے تمہیس مغرور بنادیا تھا مگراس نے تہہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور زمین تم پر تنگ ہوگی اور تم نے جنگ میں پیٹے دکھا دی' اس جنگ میں دخش میں کوئی فائدہ نہیں کاہ میں تھی۔اس نے اچا تک حملہ کر دیا اور مسلما نول کے قدم اکھڑ گئے سات دشمن کی فوج کمین گاہ میں تھی۔اس نے اچا تک حملہ کر دیا اور مسلما نول کے قدم اکھڑ گئے سات آٹھ آدمیول کے سواحضور کے یاس کوئی باقی ندر با(۲۲)

و میں غزوہ تبوک واقع ہوااور بیآ خری غزوہ تھاشد بدگری پڑرہی تھی اور لوچل رہی تھی اور لوچل رہی تھی ۔ حضورا کرم نے ماسوا حضرت علی کے تمام اصحاب کو اپنے ساتھ چلنے کا تھم دیالیکن حضرت علی کے تمام اصحاب کو اپنے ساتھ چلنے کا تھم دیالیکن حضرت علی کے تمام ہونے سے سرکار ختمی مرتبت علی کے متعلق تھم ہوا کہ تم مدینے میں رہو۔ آپ کے بچھ کبیدہ خاطر ہونے سے سرکار ختمی مرتبت

نے فرمایا کہتم اس پر راضی نہیں ہو کہتم کو مجھے سے وہی نسبت ہے جو ہاروا کی کوموی سے تھی۔ سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی ٹی ہونے والانہیں ہے؟''(۲۳)ای سال کا واقعہ سور ہ براُت كى تبليغ سے متعلق ہے۔اس سلسلے میں آپ نے فرمایا كہ جھے تھم دیا گیا ہے كہ میں خودان آیات قرآنی کو پہنچاؤں یا ایسا شخص جومیرے اہلیت میں داخل ہوان کی بیٹے کرے (۲۴)حضرت علی کے فضائل سے متعلق تحریر کردہ تمام احادیث کے علاوہ متند تاریخ وسیر میں متعدد بارحضورا کرم منے آپ کے کمالات کوواضح کیا ہے۔ کہیں اقضا کم علی کہدکر مقدمات کے فیصلہ کرنے كاان كوبهترين ماہر بتايا - تهيں عبلسي منبي فرما كرانتهائى يگا نگت و وابستگى كااظهار فرمايا \_غدرخم كموقع يرمن كنت مولاه فهذاعلى مولاه جسكاش مولا مولامول اسكاعلى مولام فرمایا کہیں فرمایاعلیٰ قرآن کے ساتھ اور قرآن علیٰ کے ساتھ اس طرح جنگ خندق کے موقع پر عمرا بن عبدود کے مقابلے کے لیے حضرت علیٰ کے جانے پر فرمایا ''کل ایمان کل کفر کے مقابلے کے لیے جارہا ہے اور خندق کے روزعلیٰ کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے' اور پھر میڈر مایا کہ میں علم کاشہر موں علی اس کا دروازہ ہے ہیں جوعلم حاصل کرنا جا ہتا ہے اسے جا ہے كهوه دروازے يرآئے اسسلے ميں علامدا قبال كاريشعرملاحظه يجيد:

> ذات او دروازهٔ شهر علوم زر فرمانش ، محاز و جین و روم (۲۵)

تاریخ وسیر کا گہرا مطالعہ کرنے والے دانشوران گرای قدرے میامر پوشیدہ ہیں کہ قران کا تخاطب عاقل ہے ہے جاہل ہے ہیں۔قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے عربی بن میں عربی ہیں۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے عربی ہیں آسکتے میں ہوں کی زبان میں نہیں۔ اسی لیے مطالب قرآن ہرعای اور نامحرم کی مجھ میں نہیں آسکتے ہیں وجہ ہے کہ اس کے معلم اوّل خودرسول اللہ تھے۔لوگ آئی سے مطالب دریا فت کرتے ہے آئی ان کی تشریح بیان کردیتے تھے۔انہیں جوابات کو فیرسے تعبیر کیا جاتا ہے۔اس تفسیر کو

چھوڑ کرہم قرآن کوکافی نہیں مجھ سکتے اور نہ ہی خودان کے مطالب و مفاہیم کو متعین کر سکتے ہیں در نہ رسول اللہ کے مرجبہ معلمیت سے آنر اف اور روگر دانی کا خدشہ پیدا ہوجائے گا۔ و مسا یہ خطق عن الھوی ان ھو االا و حی یو حی (۲۲) کے مصداق رسول کی معرفت جس کی بنطق عن الھوی ان ھو االا و حی یو حی (۲۲) کے مصداق رسول کی معرفت جس کی جس قدر بلند سے بلند تر ہوگی وہی رسول اللہ کے ارشا دات وفر مودات کو سے مجھ سکتا ہے ۔ دیکھیے علامہ اقبال کا ایک بید لیسپ شعراس پر کھل روشنی ڈالتا ہے:

مسلم از سر نبی بیگانه شد یاز این بیت الحرم بتخانه شد(۲۷)

مسلمان معرفت رسول سے برگانہ ہو گئے ہیں اور پھر بیت الحرم بتخانہ بن گیا ہے۔
ای کومد نظر رکھتے ہوملا حظہ سیجے حضورا کرم کا بیقول کہ جس کا ہیں مولا ہوں ای کاعلیٰ مولا ہے اور
ہم جس طرح رسول اللہ گومولا مجھ رہے ہیں ای معیار پرعلیٰ کومولا مجھنا پڑے گا۔ای معیار پر
حضرت علیٰ سے متعلق حضور ختی مرتبت کے تمام ارشا دات و فرمودات کومنطبق کرنا چاہیے۔
رسول اکرم تحقیقت کے ترجمان اوروا قعیت کے مفسر تھے۔آپ نے جس کے جتنے مراتب تھے
استے بیان فرمائے اس میں کی حکمت عملی کا دخل تھا نہ کسی پیش بندی کا اہتمام سرکار ختی مرتبت نے حضرت علیٰ کے متعلق فرمایا:

علیٰ قرآن کے ساتھ اور قرآن سے دریافت کرونوں جدانہ ہونے یہاں تک کہ میرے بال حوض کور پر پہنچیں۔ میں ان سے دریافت کرونگا کہتم نے ان سے میرے بعد کیا سلوک کیا۔ (۲۸) اگر چہ حضرت علی کا دور خلافت مختصر تفا ہیں برس کی طولا نی مدت میں لوگوں کی عاد تیں وخصلتیں بالکل تبدیل ہوگئ تھیں پھر بھی آپ کا بیختصر دور خلافت انتہائی کا میاب رہا ۔ آپ نے دنیا کو میٹ مونہ پیش کیا کہ دنیاوی سلطنت والے بادشا ہوں اور روحانی حکومت کے ساجداروں میں کیا فرق ہے اور سیاست نبویہ میں کتنافرق ہے۔ یہ حقیقت ہے تاجداروں میں کیا فرق ہے اور سیاست ملوکیہ اور سیاست نبویہ میں کتنافرق ہے۔ یہ حقیقت ہے تاجداروں میں کیا فرق ہے۔ یہ حقیقت ہے

کہ حضرت علیٰ کی ذات میں ایسے کمالات اور خصوصیات موجود تھیں جو پینیبر اسلام کو آپ کی تعریف و توصیف بیان کرنے پر آ مادہ کرتی تھیں اور آپ کو اپنا قائم مقام بنانے کی دعوت دیتی تھیں ۔ حضرت علیٰ کی عدالت ، تذہر و تفکر ، عزم و ارادہ حکمت و دانشمندی ، احکام شریعت کی پابندی اور پھر فصاحت و بلاغت اور اخلاق کی بلندی ، غریبوں کی دشکیری شجاعت و بہا در کی وغیرہ الی صفات جمیدہ ہیں جن سے آپ کی بلندی کردار کے تمام روش پہلوسا منے آتے ہیں ۔ ملاحظہ یجیجے آپ کا ایک عزم و استقلال سے بھر پورچھوٹا ساخطہہ: '' کمزور شخص میر سے زدیک طاقتور ہے بہاں تک کہ اس کا حق میں حاصل کروں اور طاقتور میر سے زدیک کمزور ہے بہاں گئی کہ اس کا حق میں حاصل کروں اور طاقتور میر سے زد یک کمزور ہے بہاں کے کہ اس کا حق میں حاصل کروں اور طاقتور میر سے زد یک کمزور ہے بہاں کے کہ اس کا حق میں حاصل کروں اور طاقتور میر سے زد دیک کمزور ہے بہاں کے کہ اس کا حق میں حاصل کروں اور طاقتور میر سے زد دیک کمزور ہے بہاں کے کہ اس کا حقلہ کہجیے چندا شعار:

جلوت میں بادشاہ ہے خلوت میں تو فقیر جنگاہ میں جوان، حریم خرد میں پیر دشت وغا میں طبل ادب گاہ میں صربر میدان میں حدید ، مقالات میں حربر سو معجزوں کا عطر ہے تیری حیات میں اضداد کس قدر ہیں تری ایک ذات میں (۳۰)

بیدوبی حضرت علی ابن ابی طالب کی قوت ارادی کی انتها ہے کہ طاقت وقوت کے باوجود صرف مصالح اسلامی کے لیے حضور ختمی مرتبت کے بعد پیدا ہوئے والے تمام جان سوز اور روح فرسا واقعات کو برداشت کیا گر جوطریقہ کا راختیا رکرلیا گیا تھا اس میں سرموفرق نہ دہا۔ آپ نے فرمایا ''میرے ساتھ ہے میری حق بنی نہ بھی میں نے اپنے تنین مغالطے میں بنتلا کیا اور نہ بھی جھے شبہ واقع ہوا۔ (۳۱) معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے جس کا ضمیر مطمئن ہے کیا اور نہ بھی جھے شبہ واقع ہوا۔ (۳۱) معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے جس کا ضمیر مطمئن ہے

جس کواپنی حقانیت پراعتاد ہے اور اپنی راستگوئی پر پورا بھروسہ ہے ایک اور جگہ آپ کا پرمغز خطبہ ملاحظہ بیجیے:

'' کھڑا ہوں میں تمہارے واسطے تن کے راستے پر گمراہی کے چوراہے کے اندرجس جگہ تم سب پہم ہوتے ہواور کوئی رہنما نہیں ملتا اور کوشش کرتے ہواور کا میا بی حاصل نہیں ہوتی۔ غلط ہے رائے اس کی جو مجھ سے خالفت کرے۔ شک نہیں ہوا مجھے تن میں کبھی جب سے میرے سامنے وہ پیش کیا گیا۔''

ملاحظہ شجیے حضرت علیٰ کے اخلاقی جراُت کی انتہائی بلندی'' میں نے تم میں ایمان کا حضدُ الكاثر دیااورتم كوطلال حرام كی حدول سے باخبر كیااور تهہیں اپنی عدالت سے امن وامان كا لباس پہنا دیا اوراپیے تول وقعل سے حسن سلوک کا اوڑ ھنا بچھو ناتمہارے لیے کر دیا اورتمہارے سامنے اپنی ذات کی جانب سے بزرگ ترین اخلاق کانمونہ پیش کیا "(۳۳) دوسری جگہ ملاحظہ تبجيج باب مدينة العلم كے الفاظ خداكی فتم رسول الله نے اپنے زمانے والوں كو جتنے تعليمات پہنچائے تھےوہ آج میں تم تک پہنچار ہا ہوں اور تہمیں کوئی الی نی بات نہیں سنائی جاتی جوانہیں ندستانی گئی جواور نداس کے لیے آسمیس کھولی گئیں اور دلوں میں احساس پیدا کیا گیا مگر ہیا کہ آج تہارے کیے وہی بات حاصل ہے (۳۴) ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں میری امداد کروخود اسیے نفسوں کے خلاف اور خدا کی فتم میں مظلوم کی ظالم سے داد ضرور دلاؤ نگااور ظالم کواس کی مہار پکڑ کر مینچونگا بہاں تک کہانے تن کے جشمے پر پہنچادوں اگر چدوہ اسے نابیند کرتا ہو۔ (۳۵) اب بیریات غورطلب ہے کہ رسول اللہ نے دوالفاظ ایسے استعال کئے ہیں جوکسی دوسرے کے کیے استعال نہیں کئے رسول کریم نے اسینے لیے "شہرعلم" اور حضرت علی کے لیے" باب العلم "كے الفاظ فرما كرفكر ہركس بقدر ہمت اوست كے مطابق انسانی ذہن كو جنھوڑ اہے۔ بالكل اس طرح خالق كائنات نے دوالفاظ ایسے استعال كئے ہیں جو كى دوسرے كے ليے استعال نہيں

ہوئے۔ذات داجب نے اپنے لیے رب العالمین اور حضور حتی مرتبت کے لیے رحمت العلمین فر ما کر دعوت دی ہے کہ انسانی ذبن اس میں تفکر کرے۔ کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کتنے اور کیسے کسے عالم ہیں بس اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جہاں جہاں غداوند عالم کی ریوبیت ہے وہاں وہاں حضور حتمی مرتبت کی رحمت ہے۔اب منطق کا کونسا کلیہ ہے جواس نظریے کور د کر سکے کہ تمام عالمین ایک شہر ہے اور تمام عالمین کاعلم خداوند عالم نے حضور اکرم کوعطا کیا ہے تب ہی تو سر کار رسالت پناہ نے فرمایا کہ میں تعلم کا شہر ہوں اور علیٰ اس کا دروازہ ہے ہیں جوعلم حاصل کرنا جا ہتا ہے اسے جا ہیے کہ وہ باب مدینة العلم حضرت علی کے پاس آئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علیٰ نے منبر برسلونی سلونی فرما کر ذہن انسانی کوغور وفکر کی دعوت دی ہے۔اب قلم میں طافت نہیں کہ حضرت علیٰ کے ٹھاٹھیں ماریتے ہوئے بحر ذخار کواس کے تمام کمالات کے ساتھ قلمبند كرسكية المعلق المدنيان رسالت سه باب مدينة العلم كاخطاب بإنه والمياء المعميدان جنگ کے سور ما ،ا مے منبرسلونی کے واحد دیدہ ورخطیب ،ا ہے جو کی روٹی سے بے پناہ طاقت حاصل کرنے والے شہروار ، شرافت آ وم کے تاجدار ، مند پرتھو کئے سے غصہ تھوک کروشمن کی جان بخشی کرنے والے، اور اپنے قاتل کوشر بت پلانے اور موت کومحبوب رکھنے والے امام، اخلاق انسانی تیری دونوں خصوصیات کوقیامت تک فراموش تہیں کرسکتی۔

آب مکال ، امام زمال، آب مبیل کنز علوم ، کاشف سر، کعبه یقیل کنز علوم ، کاشف سر، کعبه یقیل قاضی د جر، قبله دورال، قوام دیل منشائے عصر، معنی کی نشائے عصر، معنی کی نشائے عصر، معنی کی مرد طرف کلاه علم تابندگی طرد طرف کلاه علم (۳۹)

#### مآخذ

حسب ذیل اصحاب رسول الله (ص) عدید بین مروی ي

ا-حسرت علی این افی طالب حسرت امام حسن ، حسرت امام حسین ، حسرت عبدالله بن عباس ، حسرت جابر بن عبدالله ، حسرت عبدالله بن مسعود ، حد يفته يمانى ، عبدالله ابن عر ، انس بن ما لک ، عربن العاص اورتا بعین سے حسرت امام زین العابدین مسعود ، حد باقر ، جربرینی ، حارث بن عبدالله بهدائی ، جربرالاسدی مسلمه بن کمیل الحضر می ، عبدالله محت العابدین حضرت امام محمد باقر ، جربرینی ، حارث بن عبدالله بن عبدالله محت العبدالله و العابدین مسلمه و العبدالله و

۲-سيرت النبي ، جا، م

٣- تطهير الجنان، اين جركي، ١٢٢

٣- سوره و شعراء آيت ٢١٣

۵- طبری ، ج۲ص ۱۲ود یگرمندکت

٢-٧-رجمه نهج البلاغه، ج٢ص١٨اطيعممر

۸- طبقات ابن سعد، ۱۳۲

٩-مواهب لدنيه قسطلاني ، ١٥٠٥ م

۱۰-تاریخ خمیس، ج۱،ص۲۲۲

اا-ابوالقد ان ايم ١٢١ انتاريخ خميس ، دياريري م ٢٢٧ اين الير، ٢٥ عم ٣٩

۱۲- این عبدالبر، الاستیعاب، مطبوعه دائر ه المعارف حیدر آباد، ج۲۵۳، صواعق محوقه، مطبوعه مصر، ص

١٩٢٥ تاريخ خصائص نسائي ، ١٩٢٥ رياض النضرة، ١٩٢٥ ١٩٢

١٢٩ - تاريخ ابوالفدأ، ١٢٩ ١٢٩

10- صواعق محرقه بمطيوع ممر، ص ٨١ ، تاريخ خميس آا، ص ٨٠٨ ، مواهب لدنيه ح ١،٥٠٨ ٨٩

۱۱-تاریخ ابوالفدا ، ۱۸۱۰ ا

ا۔ شخ عبدالحق محدث دہلوی، مدارج المنبوہ کے علاوہ اس حالت کی حاکم، امام فخر الدین رازی، محداین جریر طبری، ابن اثیر جزری، شخ الاسلام علامہ میوطی سب نے اپنی این اسانید میں تحریر کیا ہے۔

۱۸ -تاریخ خمیس ۱۸ ۵۳۷

19-تاریخ طبری ساس 29

۲۰- تاریخ طبری، ج۳، ۱۳۳

۱۱-تاریخ خمیس، ج۲،۳۵۹

۲۲-مواهب لدنيه عن ١٢٣-

۲۳-صحیح بخاری ج۹۳،۹۳، تاریخ خمیس ج۲،۳ ۱۳۸، تاریخ طری ج۳،۵ ۱۲۱، گراراید

۲۷-خصائص نسائی ، ۱۲۳-۲۱، طبری تسم ۱۵۳ ومتعدداسانید

٢٥-اسرار خودي ٢٦-سورة التجم، ١٤- رموز بينجودي ١٨- صواعق محرقه، مطبوعهم مركل ١٥

٢٩- نهيج البلاغيه ٩٨- ١٩- طيلوع فكر جوش الم ١٣٠ الهيج البلاغيه ١٣٠ ،

٣٢ -نهج البلاغه ج البلاغه على ١٤٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ -نهج البلاغه، ص اكا

٣٥-نهج البلاغه ن١٥،٥ ٢٢مم ٣٦-طلوع فكو جوش ملح آبادى\_

\*\*\*

## میرسیدعلی همدانی ابران کی ایک تاریخ سازشخصیت

پروفيسر ڈاکٹر سيد عبدالرحمن همداني 🌣

قدیم شاہراہ پر جوعراق کی شیبی زمین (میسو پو میمیا) کواریان کی سطح مرتفع سے ملاتی ہے، کوہ الوند کی شالی اتر ائی پرایک بہت قدیم شہر ہمدان واقع ہے جس کا نام اُس کے بانی جشید نے ہمتا ندر کھا تھا۔ یہ نہران سے جنوب مغرب کی طرف ۱۸۸ میل دُور ہے۔ سخامشی بادشاہ اس شہر میں موسم گر ما میں رہائش پڈیر ہوا کرتے ہے۔ اس کی سطح سمندر سے بلندی بادشاہ اس شہر میں موسم گر ما میں رہائش پڈیر ہوا کرتے ہے۔ اس کی سطح سمندر سے بلندی ۱۹۳۰ فٹ ہے۔ یزدگر داول کی بیوی ملکہ شوہش دخت بہیں مدفون ہے۔ سکندر اعظم نے جب ایران پر جملہ کیا تو وہ بھی یہاں تھہرا تھا اور اس نے ایران سے لوٹا ہوا خزانہ بھی بہیں جمع کیا تھا۔ الوند بہاڑ بھی ابدال واقطاب سے خالی نہیں رہا۔ مشہور ہے کہ اس کے دامن میں کم و بیش چارسواولیا نے کرام مرتبہ کمال کو پہنچے۔

یہاں دنیائے اسلام کی عظیم شخصیتیں آ سودہ خواب ہیں مثلاً جلیل القدر صحائی ابود جانہ مصرت ہادی بن حضرت زین العابدین بن حضرت سیدنا امام حسین علیمهم السلام، شرف الدین محمود صاحب نسزول السائسریس (م۳۳ کھ)، عین القصاة ہمدائی (م ۵۲۵ ھ) بابائے طب شنخ الرئیس ابن سیناً وغیرہ۔ای تاریخی شہر میں بروز پیر ۱۲ رجب

الم مصنف سالار عجم ، المور، ١٩٩٠ء

۱۲۲ه (۱۲۲ کو بر۱۳۱۳) کو عالم اسلام کے ایک عظیم محسن کی ولا دت ہوئی جنہیں شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں خراج عقیدت پیش کیا ہے:

سيد السادات سالار هجم دست او معمار نقدير امم تاغزالى درس السلسه هو گرفت ذكر و فكر از دودمان او گرفت مرشد آن كشور مينو نظير مير و درويش و سلاطين را مشير مير و درويش و سلاطين را مشين داد علم و صنعت و تهذيب و دين داد علم و صنعت و تهذيب و دين آن مرد ايران صغير آنم مرد ايران صغير آبين مرد ايران صغير بابنر ملتى غريب و دل پذير آبين عريب و دل پذير بابنر ملتى غريب و دل بذير خير د تيرش را بدل را به بده

والد ما جدسید شهاب الدین جدائی کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب سیدنا امام حسین سے جاملتا ہے اور والدہ ما جدہ سیدہ فاطمہ (س) سیدنا امام حسین کی اولا دسے تھیں۔اس طرح آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔آپ کا خانو اوہ دوسوسال سے جدان ہیں تھیم اوراس کا حکر ان تھا۔ سلاطین سلجو تی اس خاندان کی بردی قدر کرتے تھے۔آپ کے والد امور حکومت میں مصروفیت کے باوجود خاصان بارگاہ البی میں سے تھے اور آپ نے اپنی موروثی جائیداو فی مسیل اللہ وتف کردی تھی۔سیطی جدائی کے بچین اور جوانی کا زمانہ ہمدان ،سمنان ،مزدقان

اوررے میں ہر ہوا۔ آپ نے بھی اپنی دولت و جائیداد فی سبیل اللہ وقف کر دی۔ سلطنت کے جاہ وجلال اورعزت و تمکین کو قطعاً وقعت نہ دی اور ہمہ تن حصول علم کی طرف متوجہ رہ کر ابتدائی عمر کے قلیل حصہ بینی بارہ سال کی عمر میں حفظ قرآن اور کسب علوم دینی سے فراغت حاصل کر کی۔ آپ نے یہ تعلیم اپنے ماموں سیدعلاء الدین سمنائی (م ۲۶ کھ) اور شخ نجم الدین حمد بن احمد الموفق الاذکائی سے حاصل کی۔ اول الذکر بزرگ ' کیکاز اولیائے الدین حمد بن احمد الموفق الاذکائی سے حاصل کی۔ اول الذکر بزرگ ' کیکاز اولیائے نمال' سے اور پندرہ سال وزیر رہنے کے بعد صلقہ صوفیہ میں شامل ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں نمائل ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں ایک سوسے زیادہ چلے کائے تھے۔ انہوں نے سیدعلی ہمدائی کو علوم باطنی کی تخصیل کے لیے اپنے ایک تربیت یافتہ مرید شخ ابوالبرکات تقی الدین علی دوسی باطنی کی تخصیل کے لیے اپنے ایک تربیت یافتہ مرید شخ ابوالبرکات تقی الدین علی دوسی رمیں اسلامی کی تحصیل کے لیے اپنے ایک تربیت یافتہ مرید شخ ابوالبرکات تھی الدین علی دوسی رمیں اسلامی کی تحصیل کے لیے اپنے ایک تربیت یافتہ مرید شخ ابوالبرکات تھی الدین علی دوسی رمیں اسلامی کی تحصیل کے لیے اپنے ایک تربیت یافتہ مرید شخ ابوالبرکات تھی الدین علی دوسی رمیں اسلامی کی تحصیل کے لیے اپنے ایک تربیت یافتہ مرید شخ ابوالبرکات تھی الدین علی دوسی رمیں کے ابائے گرامی درج ذیل ہیں:

ہوئی کہ میں باتی تمام لذتیں بھول گیا۔آپ کو حضرت شخ محمود مزدقانی رازی کے پاس جاکر
وہاں ہے فیض حاصل کرنے کا خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا
تھا۔ جنہوں نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا '' اگر براے مخدوی درخانقاہ آمدی من از سرقدم می
سازم مرید را نباید کہ درخدمت تقفیم کندواگر برای خادی آمدی گفش این غلام سیاہ کہ پوست
کناس خانقاہ پیش او باید نہا ذبح تقصو دری ۔ چنا نچہ وفت کے اس جلیل القدر بزرگ اور آپ
کے ماموں حضرت سمنائی کے اس خلیفہ عظیم نے آپ کونز کیہ نفس کے کام پرلگا دیا۔ آپ
سال بھرکو خانقاہ کی صفائی پر مامور سیاہ فام غلام کے جوتے اٹھاتے رہے۔ اس کے بعد آپ کونز کیہ نفس کے کام پرلگا ویا۔ آپ
خانقاہ کی خاکرونی مسقائی ، پاسپانی اور درویشوں کی خدمت پرلگایا جا تارہا۔ مزید بین ماہ آپ
کوزنجیروں میں مقید رکھا گیا اور انتہائی کم خوراک دی گئی۔ یہ دور' نچا وزندان' کے نام سے
معروف ہے۔ خانقاہ کے اراد تمندا کشرآپ کویہ منا جات پڑھتے سنتے:۔

الا ایها المامول فی کل حاجة رجوتک فاکشف ضرماهی وفاقتی الایارجائی! انت کاشف کربتی فها فها لی دنویی واقض حاجتی

''اے ہر حاجت میں مرکز امید! میں نے بچھ سے لولگائی ہے۔ پس میری مصیبت اور فاقہ درویش کا مداوا کر'اے امیدوں کے مرکز! تو ہی رنج وغم دورکر تاہے۔ میرے گناہ معاف فرما اور میری حاجت پوری فرما۔''اس محنت شاقہ کے بعد آپ سے خوش ومطمئن ہوکر شخ نے آپ کو حضرت تقی الدین کی خدمت میں لوٹا دیا جہاں آپ نے بہت می ظاہری اور باطنی نعمتیں حاصل کیں ۔ آغاز سلوک میں ہر سوموار کو حضور اکرم کی زیارت اور محبت کا فیضان آپ کو فیصیب ہوتا اور کئی دعا میں بارگاہ رسالت سے عطاکی گئیں جن میں حرزیمانی جو 'دعا نے سیفی'' فیصیب ہوتا اور کئی دعا میں بارگاہ رسالت سے عطاکی گئیں جن میں حرزیمانی جو 'دعا نے سیفی''

کے نام سے مشہور ہے بھی شامل ہے، جس کے متعلق حضرت امیر قدس سرہ کا فرمان ہے کہ است بیست السلس میں شامل ہے، جس کے متعلق حضرت امیر قدس سرہ کے لیے اکسیر ہے است بیست السصب حیب جا لیس دفعہ پڑھنا تمام دینی و دنیوی حاجات کے لیے اکسیر ہے بشرطیکہ خلوص دل کے ساتھ پڑھا جائے۔

آپ نے بیں سالہ دورسیاحت میں ایک ہزار جارسواولیائے کامل کی زیارت کی اور ان سے فیوض حاصل کیے۔ان میں سے بیں اولیائے کرام سے آپ کو دولت و ارشاد حاصل ہے۔ان میں سے جارسواولیاءاللہ نے آپ کو گنجینہ معرفت سے جارسو کلمات عطا فرمائے۔اس مجموعے کانام آپ نے اور اد فتحیہ رکھا۔اس کے متعلق آپ این ایک تھنیف اسراریہ میں لکھتے ہیں کہ سیروسیاحت کے دوران جب میں بارھویں دفعہ مدینہ منورہ بہنچ کر روض اطہر جناب رسول اللہ پرتحیۃ وسلام کے لیے حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے سامنے صحابہ کرام کا جم غفیر حاضر ہے اور اس حلقے میں بیداور اوبڑی خوش الحانی سے پڑھے جارہے ہیں۔ جھے جلس عالیہ میں امام الانبیاء نے بلا کرایک طویل وعریض کاغذ مرحمت فرمایا جس میں بیکلمات ایک نئی ترتیب سے لکھے ہوئے تھے۔آپ نے فرمایا''اے علی اوراد کواس ترتیب سے پڑھا کرو۔ 'حضرت شاہ ولی اللہ '' انتہاہ فی سیلاسیل اولیاء اللہ میں تحریر فرماتے ہیں''جوحضور قلب کے ساتھ اسے اسنے اوپر لازم کرلے اس کی برکت اور صفائی کا مشاہدہ کرے گااور چودہ سواولیاء کی ولایت سے حصہ پائے گا۔''خودحضرت امیر ٌقر ماتے ہیں ''اورا دکومقبولیت دعا کے لیے میں نے ہزار بار آز مایا ہے بشرطیکہ پڑھنے کی شرا نظ کی پابندی کی جائے۔'' آپ نے اپنی تصنیفات میں حضرت سیدنا امیر المومنین علیٰ سے بھی براہ راست را بنمائی حاصل کرنے کا ذکر کیا ہے۔

حضرت تقی الدین کے انتقال کے وقت آپ کی عمر بیس سال تھی۔ آپ نے اپنے مرشد کی خدمت میں واپس آ کرعرش کیا '' حد سے بڑھتے ہوئے درد اور ہاتھ سے جانے والے دل کا اب کیا علاج باتی ہے؟ "تو آپ کو تھم ملا کہ" سیروافی الارض "اور بزرگان دین کی زیارت سے استفادہ کرو۔ چنانچہ آپ نے تین دفعہ دنیا کی سیاحت کی۔ اسلامی ممالک کے علاوہ آپ چین روس، لداخ اور گلگت بھی پہنچ ۔ خسلاصة السمنساق بیس مزدقان ختلان بلخ "بدختان خیوا کیز دُشام 'بغدا دُروم ماوراء النهر' سرائدیب اور زینون (چین کا ایک مقام) کے نام ملتے ہیں۔

آب فرماتے ہیں کہ 'میں تین بارمشرق سے مغرب تک پھرا' بحرو بر کے بے شار عجائب دیکھے۔ ہر باریخ شہراور نئے علاقے میں گیا۔ "آپ نے ایک عیسائی ملک میں بہت سے لوگوں کو حلقہ بگوش امرام کیا۔ آپ نے سفر کے کئی دلچیسپ واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک وفعدا بالهاكيس روزتك يغيركهائ يؤعلة رب-حسامع السلاسل اور تساريخ ظهير ي مين مرقوم م كروم مين ايك دفعه بإدريون كاعلام عدمناظره موا بإدريول كاكمناتها كرتمهار \_ يغيركا قول كر علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل " (میری امت کےعلاء بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کی مانندہیں) اگر سے ہوتم سب میں سے کوئی عالم مردے کوزندہ کر کے دکھائے جیبا کہ ہمارے پیٹیبرعیسی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ علماء نے جالیس روز کی مہلت مانگی۔میعاد پوری ہونے کوشی کہ حضرت امیر پھرتے پھراتے اس ملک میں جا پہنچے۔ آپ نے یا در یوں کوکہا کہ کوئی مردہ لاؤ۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو كركها و كورے موجاؤا مرده زنده موكيا -تمام يا درى بيد كيوكر حقانيت اسلام برايمان لے آئے۔ ترکستان میں آپ نے مقام اصحاب کیف دیکھا۔ سراندیب (سری لنکا) میں ایک بہاڑ پر حضرت آ دم علیہ السلام کے نقش یا کی زیارت کے لیے تشریف کے تو ایک اور سے نے آپ کاراستدروکا جسے اس مظہر کرامات ومصدر تجلیات نے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے بغیر جھیار کے فور اُہلاک کر دیا۔مشہد میں حضرت امام علی رضاً کے مزار کی زیارت کے لیے

آئے تو آ دھی رات کو دیکھا کہ حضرت اپنے مرفد سے نکلے، آپ کواینی جا در اتار کرعنایت فرمائی اور ذکر کی تلقین اور بیعت کرنے کا حکم دیا۔ بہاڑوں اور غاروں میں جنوں اور شیاطین کا آب کوسامنا کرنا پڑا۔ بحری سفر کے دوران کشتیاں ٹوٹ چھوٹ کئیں مگر آپ ہر جگہ اطمینان کے ساتھ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے این دھن میں مگن روال دوال رہے۔ خسلاصة المهناقب مين تحريب كه حضرت فرمايا "مير انقال كوسال بعدالي طالب بيدا ہوئے جومیرے آثار اور رسائل کا مطالعہ کریں گے اور میری قدر پہچانیں گے۔ ' آپ کی تربیت سے بے شارافرادر جال ہے۔ بقول نورالدین بدخشی اخیار جب کمال معرفت حاصل كركيت بين توانيس بساط دنياكى سياحت يرماموركياجا تاب تاكه دنيا كي مختلف كوشول مين عبادوطلاب کی راہنمائی کریں ۔حضرت میر سیاحت مطلقہ کے الی اکابر میں سے تھے۔ دوران سیاحت آپ نے ہندوستان میں شیخ کی منیری (م۸۲م) سے خرقہ اجازت حاصل کیا۔ای طرح عارف دوران شیخ محمدالا ذکانی اسٹرائن (م۸۷۷ھ) ہے بھی اجازت حاصل کی ۔ایک دفعہ خواب میں حضور اکرم نے آپ کوکسب کواپنا ذریعہ معاش بنانے کا حکم. دیا اور کلاہ دوزی اختیار کرنے کے لیے فرمایا۔ چنانچہ آپ نے منصرف اس برخود عمل کیا بلکہ اہل وعیال اور متعلقین کو بھی نان جویں کسب سے حاصل کرنے کی تلقین فرمائی۔

سیاحت دنیا سے واپسی کے بعد آپ جب ۵۵۳ ہے میں اپنے وطن ہمدان میں واپس آئے تو آپ نے شخ محمہ بن محمہ الاذکائی اسٹرائن (م ۵۷۷ه) کے حکم سے ایک سیدزادی سے نکاح کیا۔ ہمدان میں مساجداور عبادت گا ہیں بنوا ئیں۔ ول کھول کرغربا ونقرا پر مال صرف کیا اور خود قوت لا یموت پر گذر بسر کی ۔ آپ کا زیادہ وقت ہمدان کی تاریخی عبادت گاہ گنبدعلویان میں بسر ہوتا تھا اور باقی وقت گردونواح میں جاکر آپ وعوت الی اللہ میں صرف کرتے۔ تقریباً میں سال آپ نے ہمدان میں اسلام کی تبلیخ کی۔ هدگ متانده میں میں صرف کرتے۔ تقریباً میں سال آپ نے ہمدان میں اسلام کی تبلیغ کی۔ هدگ متانده میں

لکھاہے کہ ابتدا میں اس عمارت کا رنگ سرخ تھا۔ اس پرسورہ دہر کی ابتدائی آیات اور دیگر قرآنی آیات تریش اور میر عبد سلحوتی میں تعمیر ہوئی تھی۔اس کی بلندی چھسوف تھی۔راقم الحروف نے جب اگست 1941ء میں اسے دیکھا تو بالائی حصہ گرجانے کی وجہ سے اس کی او نیجائی بہت کم پائی ۔ دیواروں پر مدھم تقش و نگاراب بھی باقی تھے۔ بجانب قبلہ محراب کے قریب سے زیرین منزل (سردانی) کوسٹر صیال جاتی ہیں۔سردانی کے تقریباً وسط میں فیروزی رنگ کی اینوں کا ایک او نیجا چبوتر ، ہے جس پر دوقبریں ہیں جن کے متعلق ڈاکٹر محدریاض پروفیسر شعبهٔ اوبیات فاری سنٹرل کالج ،اسلام آبادجنہوں نے حضرت میر کے متعلق تحقیقی مقالہ ککھ کر تہران یو نیورٹی سے ڈاکٹریٹ کیا تھا ، مجھے تہران میں بتایا تھا کہ بیددونوں بزرگ حضرت کے بھائی کی اولا دہیں۔مشہور محقق آ قائے علی اصغر حکمت کی محقیق کے مطابق میقبریں نویں صدی ہجری کی ہیں۔اس سردانی کے شالی طرف ایک کھڑ کی تھی جہاں سے حضرت میر ائی قیام گاہ سے عبادت وتخلیہ کے لیے بہاں آیا کرتے تھے اور روزانہ تہجد بہاں پڑھتے اور شب جمعہ بھی بہال گذارتے۔آپ کے خاندان کی بیجائے اعتکاف بھی مدتوں رہی ہے گویا بدزر مین عبادت کے لیے ان کے آئے جانے کاراسترتھا۔

حضرت میر گواعلائے کلمۃ الحق کی خاطر بے شار تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ خلاصة المناقب میں مولانا نورالدین بدخشانی نے لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا جھے علائے سوء، امراء اور بادشاہوں نے گئی بارز ہردے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ نے جھے بچالیا تا ہم اس کا اثر باتی رہا اور ہرسال چند دنوں کے لیے دردعود کر آتا۔ شاہ بلخ نے آپ کوفولاد کا ایک گھوڑا تیار کر کے آتش فروزاں میں گرم کر کے اس پرسوار کرایا مگروہ فتدرت کا ملہ سے کرہ زمہریر کی مانندسر دہوگیا اور وہ زندہ گھوڑے کی طرح چلنے لگا۔ بادشاہ آپ کے طلقہ بیعت میں داخل ہوگیا۔ امیر تیمور کو ہروفت خطرہ لائن رہتا تھا کہ کہیں حضرت آپی موروتی سلطنت کا دعویٰ نہ کریں کیونکہ خویش وا قارب اور معتقدین کی کثیر جماعت آپ کے ساتھ تھی۔اس کےعلاوہ اس کے اکثر قوانین غیر اسلامی تصاور چنگیز خان کے ضابطۂ قوانین " تاسریاس" سے اخذ کئے گئے تھے جن پرحضرت اس کی حمایت پر آمادہ نہ تھے۔ بادشاہ نے انہیں قال کرنا جایا بلکہ ان کے بہت سے متعلقین کونڈنٹے کردیا اور آپ کو عم دیا کہ اینے خاندان کے باقی افراد کو لے کراس کی قلمرو سے نکل جائیں۔ چنانچہ آپ علماء وساوات میں سے سات سوائمرائى كركشميركوروانه بوگئے۔ تماريخ فرشته بين لکھاہے كہ جب حضرت ا ۸ كھ میں سری نگر کے قریب پینچے تو سلطان شہاب الدین والی تشمیرنے آپ کا استقبال کیا اور برے اعزاز واکرام کے ساتھ آپ کوشہر میں لایا۔ آپ نے محلّہ علاء الدین پورہ میں قیام فرمایا۔اس وفت فیروز تغلق اور شہاب الدین ایک دوسرے کے ساتھ آمادہ جنگ تھے۔آپ نے ان میں مصالحت کرادی۔ آپ کے ہاتھ مخلوق خدا کثیر تعداد میں مشرف بداسلام ہوئی۔ آ ب کی تشریف آوری سے قبل تشمیر میں اسلامی احکام جاری نہ ہے۔ بلکہ کفروشرک کی رسومات رائے تھیں۔آپ کے قدوم میمنت ازوم کی برکت سے بیددارالکفر قبۃ الاسلام بن گیا۔احکام شریعت سے نابلد بادشاہ نے دو تقیقی بہنوں سے شادی کرر تھی تھی۔آپ کی ہدایت سے وہ تائب ہو گیا اور ان میں سے ایک کوطلاق دے دی۔ ہندواندلیاس ترک کر دیا۔ آپ کے تھم کی تعمیل میں اس نے تی (عورت کا خاوند کے مرنے پراس کے ساتھ زندہ جل مرنا) كاخاتمه كرديا يشراب كى كشيدوفروخت پريابندى عائدكى بان گانابند كرديا بادشاه آپ كا اتناكرويده موكيا كمصاحب تحائف الابرار لكصة بين:

به مسجرد فرمودن ایشان بادشاه روبه اسلام آورد و به شرف بیعت از مذهب ایشان گردید. این بیت در منقبت آنجناب انشا کرد:

## جانم فدا برخاک قدم تو باد یا امیر روحم فدا برشرف نام تو باد یا امیر

جب آب نے بت پرستوں کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے کہا جارا برا را بب شاپورائپ پرایمان لے آئے تو ہم بھی مسلمان ہوجائیں گے۔ آپ اینے مریدوں کے ہمراہ وہاں پہنچاتواس نے کہاا ہے سید! بیرنا کہ میرے مامنے جوگائے ہے اس کے پیٹ میں نربچہ ہے یا ماوہ؟ تو آپ نے جوجواب دیا آپ کی توجہ ڈالنے پر گائے نے وہی جنا۔اس نے اس کی رنگت کے بارے میں بھی بوچھاتھا، وہ بھی آپ کے فرمان کے مطابق نکلی۔اس کے بعد حضرت نے اس سے دریافت کیا کہ تمہاراشر کہاں تک ہے؟ وہ فوراً اپنی جگہ سے اچھلا اور پرندے کی مانندا سان کی جانب اڑنے لگا اورنظروں سے غائب ہو گیا۔ آپ نے اپنی جونیوں کواشارہ کیاوہ اس کی سرکو بی کرتی ہوئی اسے یکے لے آئیں۔وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔آپ نے اس کا نام شاہ محدر کھا۔اس کے اسلام لاتے ہی اس کے پیروکاروں نے بھی اسلام قبول كرليا ـ تـــائف الابرار مين ان كى تعداد ٢٢ بزار الهى ب جنبول في زنار كل سے اتار چینے اور مسلمان ہوئے۔اس بت خانے میں تین سوای بنوں کی پرستش ہوتی تھی۔آپ نے اس بت خانے کوجس کی تعمیر پر داجہ پر در دسین نے سات لا کھ اشرفیال خرج کی تھیں منہدم کردیا۔اس میں آپ نے نماز باجماعت کے لیے چبوترہ بنوایا۔لوگ آپ کے قیام کے دوران (تقریباً چھوماہ) جوق درجوق حاضر ہوکر حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے۔ آپ نے انہیں احکام شریعت کی تعلیم دی ، ان کی روحانی تربیت فرمائی ، اورمسلمانوں کے عقائد میں يَحْتَلَى بِيدًا كَى \_ بقول مؤلف حيزينة الاصفياء (٢٠٥٥م ١٩٥٥) " احكام شريعت غرابطقيل آ ن محبوب كبريا در تشميررواح مافتند و ہزار ہا گراہان لا يعقل روبراه آ وردند " اس كے بعد ج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور ۲۷۷ سے کو تاجیکتان کے شہر ختلان کواپنا مرکز بنایا اور

مسجد، خانقاه اورائے مدن کے لیے ایک قصبہ خریدا۔

٨١ ٢ ه مين آپ چرکشمير مين جلوه افروز ہوئے۔اس دفعه آپ نے کشمير مين تقريباً اڑھائی سال قیام فرمایا بقول علم الدین سالک (ادبی دنیا) آپ کے ایک ایک وعظ پرمحلوں کے مطلے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور انہوں نے اسیے مندروں کومعمولی سی ترمیم کے بعد مسجدول میں تبدیل کردیا۔ بی بیس بلکہ آپ نے تشمیری تہذیب وتدن اور معاشرت و ثقافت میں ایک عظیم انقلاب بریا کیا۔ ہندوانہ وضع قطع کے لباس کی جگہ اسلامی لباس رائج کیا۔ آپ کے ہمراہی علماء مختلف فنون کے ماہر ٔ حاذق طبیب ٔ ماہر زراعت غرضیکہ ہرفن میں صاحب کمال تھے۔شال بننے کی صنعت کلاہ دوزی قالین بافی ریشم کا کام جوآج تشمیر کا طروًا متیاز ہے بیہ سب انہی اہل کمال کا فیض ہے۔ سات سوہمراہی مبلغین نے کشمیر میں جگہ جگہ کمی مراکز ، فنی تربیت گاہیں' شفاخانے اور صنعتی مراکز قائم کیے۔حضرت امیر ؓنے بادشاہ وفت پر اپنا اثر و رسوخ استعال کرکے ملک بھر میں مدارس کتب خانوں مسافر خانوں کیا غات اور رفاہ عامہ کے دیگر کاموں کی خوب ترویج کی۔آپ کی اٹھی خدمات کی وجہ سے شاعرمشرق علامہ اقبال نے جاوید نامه میں آپ کوزیر دست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آپ کی یادگار 'فانقاه ، شاہ بہدان ' ( دریائے جہلم کے کنارے تیسرے اور چوہتے بل فتح کھل اور زینہ کھل کے درمیان جہاں آپ یانچ وفت نماز باجماعت ادا کرتے تھے) آج بھی نہ صرف اسلامی تعلیمات بلکتر یک آزادی کشمیرکا مرکز ہے۔سلطان سکندرنے بہال تنگر جاری کیا تھا جس کےمصارف کے لیے تین گاؤں وقف تھے۔

اس کے بعد آپ لداخ کے رہتے ترکتان تشریف لے گئے۔ آپ نے تبت کو چک (کشمیراور یارفند کا درمیانی علاقہ) میں تمام بت خانے منہدم کرا دیے اور ان کی جگہ مساجداور روحانی تربیت کے لیے خانقا ہیں بنوائیں۔ آپ بلتتان اور سکر دوتشریف لے گئے مساجداور روحانی تربیت کے لیے خانقا ہیں بنوائیں۔ آپ بلتتان اور سکر دوتشریف لے گئے

اوردہاں بدھمت کے پیروکاروں کو صلقہ اسلام میں داخل کیا۔ اس علاتے میں آپ کواولین مبلخ اسلام سلیم کیا جا تھے۔ آپ نے ۸۵ سے میں یہاں پہلی مجد چے قب جی حیاہ کی مقام پر بنائی ۔ اس کے بعد سولتو رو مگبہ "تکشی کھری ڈانگ دمودل پھروا چھابد تحی اور امبور یک مساجد بقیر کرا کیں۔ اسکردو کے جھران مقبون نے آپ کی مساجی جمیلہ سے اسلام قبول کیا۔ جہلو کا حکمران خاتان ترک نسل سے تھا، اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ بعد از اس آپ شگر تشریف لے گئے اور اس کے دور دراز علاقوں مثلاً براسود باش چھور کا چھوترون تیسار فندس اورامبوڈک میں بیٹی کرتبلیغ فر مائی۔ ایک عالیشان مجد امبوڈک میں تقیر ہوئی جس کے فندس اورامبوڈک میں بیٹی کرتبلیغ فر مائی۔ ایک عالیشان مجد امبوڈک میں تقیر ہوئی جس کے اندرونی دیواروں پراپ دست مبارک سے جلی حروف میں سورہ مزمل اور دیگر سورتیں کھیں۔ اندرونی دیواروں پراپ دست مبارک سے جلی حروف میں سورہ مزمل اور دیگر سورتیں کھیں۔ یہ مبداب بھی ایک چٹان پر موجود ہے۔ آپ کا قیام چندسال دہا پھرآپ ساتو رو کے میں ساز کرتے ہیں۔ بلت تان و گلگت ولدا خوغیرہ میں آپ کا قیام چندسال دہا پھرآپ ساتو رو کے راستے یار قد کہنے۔

حضرت امیرسیوعلی ہدائی کے کرامات بے شاری بین جن کا ذکر مضمون کی طوالت کے خوف سے ترک کیا جاتا ہے۔ آپ نے سالکین کے لیے بیں ہدایات ووظا نف پر مشتل ایک بیش بہالانحمل تجویز فرمایا جو آج بھی روحانی تربیت کے متلاشیوں کے لیے شعل راہ ہے۔ بیش بہالانحمل تجویز فرمایا جو آج بھی روحانی تربیت کے متلاشیوں کے لیے شعل راہ ہے۔ حضرت آپ ایک بیتر عالم تھے اور علوم ظاہری بیں بھی ارفع واعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ تعدما ہم سے بین جریز فرماتے ہیں:

حضرتنا و مرشدنا امير سيدعلى همدانى در علوم ظاهرى پايهٔ جليل و مرتبهٔ جميل داشتند و هيچ كس هم پلهٔ ايشان متصور نمى شود . چنانچه از مطالعهٔ تصنيفات آنحضرت يقين حاصل مى توان كرد.

حضرت ملاجا ي قد سمر ونقدات الرياحين من لكهة بن:

اوعلی بن شہاب الدین ہمدانی است ، جامع بودمیان علوم باطنی وعلوم ظاہری و وی را درعلوم اہل باطن منصفات مشہوراست۔

محد لیفقو ب صرفی جوکشمیر کے علماء میں درجہ اختصاص رکھتے ہیں۔ ذکی علم برزرگ اور عہدا کبری کے زبر دست شاعر اور علم حدیث وتصوف میں حضرت مجد دالف ٹائی کے شاگر دہیں ، آپ کے بارے میں لکھتے ہیں:

من بندهٔ شاه بمدانی بستم پروردهٔ آن علی ثانی بستم بروردهٔ آن علی ثانی بستم بست این سلسله آبائ من من چون دل دیوانه و شیدائ من مسکین که جوا خواه اوست از دل و جان بندهٔ درگاه اوست

آپ کی تصانیف کی تعداد تـــائف الابـراد میں ایک سوستر بیان کی گئی ہے۔ چند تصانیف کامخضراً ذکر کیا جاتا ہے:

 اسرار عفتم: امر بالمعروف اور نهى عن المنكر عميم : صبراور تكاليف كى حقيقت وجهم : تكبراور غصه كے اسپاب اور علاج۔

۲-مشارب الاذواق: بيرت الفارض مصرى (م٢٣٢ه) كمشهور قصيره حسرية ميمية كي عارفان شرح بحس كالمطلع ب

شربساعلى ذكر الحبيب مدامة

سكرنا بها من قبل ان يخلق الكرم

اس کے قلمی نسخے برکش میوزیم لندن انٹریا آفس لائبریری تبران بو نیورشی پیرس پنجاب بو نیورسٹی لائبریری لا مور، تاشفنداور تاجیکتان میں موجود ہیں۔

۳- رساله همدانیه کسی کے اعتراض کے جواب میں کہ همه دان صرف خدا کی ذات ہے کوئی بندہ کیسے همه دان ہوسکتا ہے، تا کیف فرمایا۔

٣-رساله و جوديه: (وجود پرعار فائد بحث)

۵-رساله منامیه ای کاموضوع بے حقیقت: مشال حیال ، مطلق کیفیت مراتب مقامات رویا اور در حات خلق و ادا علوم و معانی از عالم علوی و اطوار حیال و مثال وغیره-

۲- رساله بهرام شاهیه: (موضوع: ایز دتعالی نے انسان کے لیے ایک غیرمختم سفرمقرر فرمایا، اس کے خطرات ومنازل)
 فرمایا، اس کے خطرات ومنازل)

۷-درویشیه: (جوبرانانیت پر بخت)

۸-عیقلیه: (انسانی عقل کی فضیلت اس کے مختلف نام، صفات و درجات، عقل کے مطابق مخلوق خدا کا تنوع)

٩-ذكريه (عربي زيان ميس) ذكر كي ايميت،

Y۳

## Marfat.com

+ا-داؤدیه: اہل عرفان وسلوک کے مشاہدات اوراذ کارے فضائل اا – مو جدلکه: ظاہرو باطن کا تفاوت ،غوروانہاک سے مشاہدہ کرنے کی تلقین ۔سورۃ الروم کی آيت ومن آياته خلق السموات والارض و اختلاف الليل و النهار كى شرح، ١٢-مقاميه (حقيقت خواب) ١٣- اعتقاديه (ايمانيات واعقاديات) ١٨- فقريه (وصیت نامه) ۱۵- نوریه: (نورکی حقیقت پر بحث)، ۱۷-وار دات امیریه - بیرا پ کے يرسوز مكاشفات مناجات اوروار دات يرمشمل هيه المسقامات صوفيه: وربيان روح ونس ١٨٠- ده قاعده في مجم الدين كبرى كع بي رساله الاصل المعشره" كاولا ويز فاری ترجمہ-اس کے نشخ برکش میوزیم لندن پیرس، دیانا، برلن اور تہران میں موجود ہیں، 19-مصطلحات صوفيه: (تين سوصوفيانه اصطلاحات كي تشريح وتوجيه)، ٢٠- اسرار السنسقيطية: (عربي) ذات وصفات كے موضوع برعار فانه متكلمانه اور فلسفيانه مباحث، ٢١ - مودة القربي (عربي): قل الااستلكم عليه اجراً الا المودة في القربي كى شرح -ال موضوع ير٢ كاااحاديث درج كي تي ٢٢-مه كتوبات اميريه "سلاطين امرااور مريدول كے نام بائيس خطوط ٢٣٠- جدهدل اسداد: آپ كى جاليس غزلوں كامجموعدايك غزل میں مولاناروم کامطلع ہے:

از کنار خولیش می یابم دمادم بوئے یار
زال ہمی گیرم بہردم خویشتن را در کنار
بہت سے اشعار اس کی شرح ہیں ۔غزلوں میں مسائل نضوف کو پرتا شیرانداز میں پیش کیا گیا
ہے مثلاً:

ای راح روح پرور ای رخ روح نام بوے حیات از تقست می دید مدام

۲۲۷ - فتوت نسامه و تصوف اور توحید کایک شعبه توت پرسیر حاصل تیمره ۲۵۰۰ -اورادفت حيه بمع دعائے رقاب،٢٦-مناجات: آپ كى مناجات كا مجموعہ جوسوز وخلوص اور برجسكى كاشابكار ب، ٢٥-روضة السفردوس: مكارم اخلاق كيار عين دوبرار يجاس احاديث، ٢٨- خواطريه: وساوس شيطاني اوراقسام قلوب حاويد نامه ميس علامه اقبال نے حضرت کی روح سے جوسوالات کیے ہیں وہ اسی پرجنی ہیں، ٢٩- الانسان السكامل: وحدت الوجود كي تعليمات اورانسان كامل كاوصاف ٣٠-النباسخ و المنسوخ في القرآن المحيد: موضوع عنوان سے ظاہر ہے، اسا۔ في سواد الليل و لبس الاسود: خرقه سياه كي فضيلت ٣٢ -معاش السالكين: (موضوع اكل طلال كاحصول) ٢٣٠٠ - اقرب السطريق ازلم يوجد الرفيق: سيروسلوك اورمقامات روحاني يربحث ٢٠١٠- حل الفصوص: في ابن عربي كي فصوص الحكم كاخلا صمطالب ٣٥-شرح اسماء الحسني، ٣٦- احتيارات منطق الطير: في فريدالدين عطارك متنوى منطق الطير "كاانتاب، ١٥- انسان نامه: (مرآة الخيال) علم القياف، ٢٨- آداب سفره -سالكان راهارى كيليه ١ آداب دستر حواد، ٢٩- منازل السالكين: مالكول كاجوال ومقامات، ٢٠٠٠ -منهاج العارفين: آب ك٢١١١ يتدو نصارت الاسوالات: وس متكلمان سوالات كجواب، ١٢٢ - فسقيريد فقركي فضيلت، قرآن حديث اوراكا برصوفيا كي اقوال كى روشى مين، ١٣٣ -صفة الفقراء: مسلك تصوف عرفان پرآپ کافتے و بلیغ خطبہ ۱۲۲۸ –طبالیقیانیه (عربی) (حقیقت تصوف) تفسیر حروف المجم (عربي)عربي حروف بين كمعانى، ٢٧١-مرادات ديسوان حافظ: ويوان حافظ اصطلاحات كي صوفيان شرح، ٢٥-طائفه هائي مردم: مخلوق غدا كي طبيعة ل كتنوع اور تخلیق کی حکمتوں پر بحث، ۲۸-تلقینیه: اس کا مبحث شریعت وطریقت کی ہم آئی ہے، ۲۹-

#### ar

مشکل حل: عرفان باری تعالی اور معرفت کے صول کی مشکلات، ۵۰ عبقات: والی کشیرسلطان قطب الدین کوا مت وین کی ترغیب آپ کی نظر میں بادشا ہوں کے راست کی چار گھاٹیاں (عبقات) ہیں، ۵۱ سیر و سلوك ۵۲ – آداب سیر و سلوك ۵۳ – فت حیث خفر شاه کی تح یک پرسالہ (تقوئی) ورخواست پر (تو بہی حقیقت) شرا الکا وغیره ما ۵۰ مشیت: صبر وشکر اور قناعت کی تلقین، ۵۵ – حقیقت ایسان، ۵۸ – آداب ملیدین، ۵۹ – اسناد حلیه: (حضرت رسالتما با ۴۰ – حفظ صحت، ۲۱ – مکارم الحریدین، ۵۹ – اسناد حلیه: (حضرت رسالتما با ۴۰ – حفظ صحت، ۲۱ – مکارم انسان ۱۲۰ – فرهنگ ۱۳۸ بواب، ۲۳ – فی انسان ۱۲۰ – کشف الحقائق: عنواص اهل الباطن ۱۲۳ – الاوراد ، ۲۵ – سیر الطالبین، ۲۲ – کشف الحقائق: علم الیقین اور تی الیقین کے اسرار وحقائق، ۲۲ – اسرار وحی۔

تیسری دفعہ آپ ۵۸۷ھ میں وارد کشمیر ہوئے۔ آپ کے صلقہ درس میں بادشاہ اس کی والدہ اوراعیان واکا بربا قاعدہ شریک ہوتے تھے۔ آپ نے تبلینی اور رفائی کا موں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ۔ صحت کی خرائی کی بنا پر آپ ذیقتد ۲۸۷ھ کے اواخر میں تبدیلی آب و ہوا کی خاطر ختلان روانہ ہو گئے۔ کیم ذی الج کواس مرض کا شدید دورہ ہوا جو زہر خورانی کی وجہ سے آپ کو ہرسال ہوا کرتا تھا۔ ۲ ذی الج ۲۸۷ھ ہروز بدھ آپ نے وفات بانی ۔ وفات سے قبل آپ کی زبان مبارکہ پر مسلسل ہم اللہ الرحمٰن الرحیم کا وظیفہ (ایک ہزار دفعہ) جومقررتھا ، جاری ہو گیا اور ای سے آپ کا سال وفات نکا ہے۔ آپ کو وصیت کے مطابق پانچ ماہ 10 اورن کے بعد ۲۵ جمادی الاول ۲۸۷ھ کو ختلان (تاجیکتان) میں دفن کیا گیا۔ آپ کی نوشبو آتی تھی۔ آپ کیا گیا۔ آپ کی نوشبو آتی تھی۔ آپ کیا گیا۔ آپ کی نوشبو آتی تھی۔ آپ کے مقبرے کی عارت دو ہو سے اور نوچھوٹے کمرول پر شمتل ہے۔ وسط میں آپ کا مزار ہے۔ یہ مقبرے کی عمارت امیر تیمور نے بنوائی تھی جو آپ کو جلاوطن کرنے پرنادم تھا۔ یہ جمہور یہ تاجیکتان کی

مشہور زیارت گاہ ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے دس افراد بھی مدفون ہیں جن
میں آپ کی بہن سیدہ ماہ خراسانی اور صاحبر ادرے سید محمسہانی اوران کی اولا در کے لوگ شامل
ہیں ۔ آپ کے خلفاء کی تعداد کثیر ہے۔ پاکستان ہیں آپ کی اولا د بہاولپور خیر پورٹامیوالی
(ضلع بہاولپور)، قصور، لا ہور، دندہ شاہ بلاول، زمان آباد (ضلع اٹک)، کراچی، کوئٹ، رحیم
یارخان، عیسیٰ خیل (ضلع میا نوالی) 'سندہ خیل 'جلال پور جو سے 'جاب' کھوتکہ، تلہ گنگ الگہ
(مخصیل خوشاب)، رھند سیدان (مخصیل چوال) 'چوال 'جھنگ پیرکل (فیصل آباد)، لاڑا
گوڑہ (مخصیل ایبٹ آباد) اور آزاد کشمیر میں آبادہ۔

# بلتستان میں میرسیدعلی ہمدانی کے آثار

### فدامحمه ناشاد 🌣

امیر کبیر میرسیدعلی ہمدائی تاریخ عالم کی ان ناموراور عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی اشاعت وسر بلندی کی لیے وقف کر رکھی تھی۔ اپنے اس مقدس مشن کے سلسلے میں انہوں نے جوصعوبتیں برداشت کیں اس کی مثال اب تک دیکھنے میں نہیں آئی۔ آپ نے ایک ایسے دور میں اسلام کی شع ہدایت دنیا کے ایک وسیع خطے میں قریہ قریہ روشن کی جب اس خطے کی حالت، معیشت و معاشرتی ھیمت اور رسل ورسائل کے اعتبار سے انتہائی ناموافق تھی۔

میر سیدعلی ہمدائی ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ اپنے زمانے کے مجہداعلم اور مفتی اعظم سے نہ دوتقوی اور ریاضت میں اپنی مثال آپ سے ،اس کے ساتھ سیاست آپ کووراشت میں ملی تھی ۔ قدرت نے آپ کے بیان میں فصاحت و بلاغت کو ب سیاست آپ کووراشت میں ملی تھی ۔ قدرت نے آپ کے بیان میں فصاحت و بلاغت کو ب کوٹ کر بھر دی تھی تجریر و تھنیف میں بھی انہیں بدطولی حاصل تھا۔ ان با توں کے علاوہ فنون اور صنعت و حرفت سے بھی انہیں شدید لگاؤ تھا۔ ان کی شخصیت کی اس ہمہ گیری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں:

سید السادات، سالار مجم دست او معمار تقدیر امم

<sup>﴿</sup> وَيَى جِيفِ الكِرْ كِيثُوهِ شَالَى علاقه جات كُنسل حسين آباد، اسكردو، بلتستان

## خطه را آن شاه دریا آستین داد علم و صنعت و تهذیب و دین

شاه بهدان كى بلتتان مين آمدية للبنتان مين بده مت كا دور دوره تقارا سلام کے اس عظیم ملغ نے اس علاقے سے بدھ مذہب کا خاتمہ کردیا۔ تاہم مختلف چٹانوں پر بلتتان کے طول وعرض میں '' اُگے' کینی قدیم تبتی رسم الخط میں بدھسٹ تعلیمات کی تحریریں اور بدھ مت کے چھ مقدل نشانات آج بھی ملتے ہیں۔ بلتنان کے صدر مقام سکردو میں نالہ ہر گیسہ کے کنارے ملتھل کے مقام پرموجود ایک چٹان پرمہاتمابدھ Great) (Buddha کے دریار کا ایک منظر نہایت خوبصورتی سے تراشا گیا ہے۔ اُن دنوں اس چٹان کے تفدی کا بیمالم تھا کہ لوگ اس پر ہررات یا قاعد کی سے چراغ جلایا کرتے تھے اور بدهسف لامااظمار عقیدت کے طور پریہاں ہمیشہ موجودر ہتے تھے۔ چراغ کور کھنے کے لیے مہاتمابدھ کے جسمے کے بین او پر چٹان کو کھود کر ایک مخصوص جگہ بنائی گئی ہے۔اس چٹان کے عقب میں ایک سٹویا بھی کندہ ہے۔ دربار کے منظر کے نیچے ایک جگہ پھے تحریریں بھی کندہ ہیں۔اس طرح کی تحریریں اور بدھ مت دور کے نشانات حیلو جاتے ہوئے کھر فق کے بالقابل فو تك نق مين، كريس كقريب اورتفور كومين دريائي سنده ك كنار يموجود چانوں پر بھی آسانی سے دیکھے جاسکتے ہیں لیکن امیر کبیر کی آمداور اس علاقے کے نور اسلام سے منور ہونے کے بعداب یہاں برصت کے ایسے قدیم نشانات چندایک بی باقی رہ گئے ہیں۔ رشدو ہدایت کے اس آفاب عالم تاب کا جہال جہاں سے گذر ہوا وہاں وہاں علم ومل اور تہذیب ون کے ایسے کہکشاں بیٹھے جھوڑ گیا جوسات سوسال گذرنے کے بعد بھی جمگارے ہیں۔آپ نے اپی شخصیت کی ہمہ کیری کے ساتھ دندگی کے ہر پہلو پر ایسے انسف نفوش مرتب كرويے بين كەصديال بيت چيس كين حوادث زمانداسلام كاس ماية ناز

#### 49

فرزند کے آٹارکومٹانے سے کھمل طور پر قاصر رہے۔خطۂ کشمیر کے ساتھ دنیا کے بلند ترین اور طویل ترین سلسلہ ہائے کوہ قراقر م اور کوہ ہمالیہ کے آغوش میں واقع ارض بلتستان بھی انہیں خوش نصیب علاقوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اللہ کے اس برگزیدہ بندے کے نشانات اور یا دگاروں کواب تک تبرک کے طور پر گلے سے لگار کھا ہے۔

بلتتان میں اشاعت اسلام کا کام حضرت شاہ ہمدان کے ہاتھوں انجام پایا۔
آپ ۸۵-۵۵کھ مطابق ۸۲-۱۳۵۳ء کے دوران تین بار کشمیرتشریف لے گئے۔
مقامی روایات اور تاریخ دونوں اس امر پر شاہد ہیں کہ آپ انہی ایام میں دو بار
بلتتان بھی تشریف لائے اور اسلام کاعظیم انقلاب بر پا کیا۔ بلتتان کے عہد عتیق کے
متاز شاعراور مورخ سید میر جم الدین ٹا قب نے اپنی منظوم تاریخ ذاد الہنان میں
اس بات کا تذکرہ یوں کیا ہے:

در اوراق تاریخ ابل شگر نوشته بدیدم که از کاشغر علی علی ثانی آمد به تبت دو بار بعدد غوری کشم شه نامدار

ان دنول بلتتان تبت ہی کا حصہ تھا بلکہ ' تبت خور د' کہلاتا تھا۔ آپ کے اس علاقے میں لائے ہوئے انقلاب کے نتیج میں نہ صرف بدھ مت کی جگہ دین مقدس اسلام آیا بلکہ یہاں کی صنعت وحرفت، تہذیب وتدن اور معاشر تی ہیئت میں بھی یکسر تبدیلی آگئ۔ بلندترین بہاڑوں کے حصار کے اندر دنیا کی نظروں سے اوجھل اس علاقے میں اگر آج بھی سوفیصد شمع اسلام کے پروانے آباد ہیں تو یہ آپ ہی کے دم علاقے میں اگر آج بھی سوفیصد شمع اسلام کے پروانے آباد ہیں تو یہ آپ ہی کے دم

قدم کی برکات کا نتیجہ ہے۔

امیر کبیر پہلی بار تشمیر سے سکر دوتشریف لائے تو مقامی روایات کے مطابق آپ دیوسائی کے راستے آئے اور سدیارہ جھیل کے کنارے ایک چویال یا چبوترے برنماز ا دا کی ، جہاں بعد میں ان کی یاد میں ایک جھوٹی سی مسجد تغییر ہوئی ہے، جوبلتتان کی اس خوبصورت ترین سیرگاه پر پینیخ والے سیاحوں کو دعوت عبادت دیتی ہے۔سکردو میں اس وقت مقیون خاندان کے راجہ فوطہ چوسکھے کی حکومت تھی جس نے امیر کبیر کے ہاتھوں اسلام قبول كيا- بعدازان 'المناس على دين ملوكهم" كمقول كودرست ثابت كرت ہوئے سکر دو کی ساری آبادی مسلمان ہوگئی۔ کہتے ہیں کہرگیہ بول اور منتھل میں موجود سکر دو کے بڑے کوئید لین برهست عبادت گا ہول کوشاہ ہمدان نے منہدم کرا دیا اور کھر گرونگ اور للحفجول میں مسجدیں تغییر کروا کے ان مقامات پرنماز جماعت قائم کی کھر گرونگ کی مسجد کے متعلق ہزار کوشش کے باوجود میمعلوم نہ ہوسکا کہ وہ کہاں واقع تھی؟ بعض ہزرگ کہتے ہیں کہ بید کھر گرونگ نہیں بلکہ ڈونکس کی مسجد ہے۔ تھفچوں کی جس مسجد کا تاریخ میں ذکر ہوا ہے وہ محلّہ بیورسٹک میں اس حالت میں موجود تھی۔ ۱۹۲۲ء میں اس مسید کی تغییر نوعمل میں آئی اور تعفیوں کا نام بھی اے19ء میں بدل کرحسین آبا در کھ دیا گیا۔

مقامی روایات کے مطابق جب امیر کبیر واردسگردو ہوئے تو ان دنوں مقبون دارالسلطنت شکری یا رکیہ بول میں قائم تھا۔ یبی وجہ تھی کہ امیر کبیر نے اس مقبون دارالسلطنت کے قریب گمبہ سکردو کے وسیع وعریض گاؤں کے مرکز میں ایک خانقاہ تغیر کراکے نماز جمعہ قائم کی ۔ نشلسل کے ساتھ پنجی ہوئی روایات کے مطابق المماء لینی راجعگاں شاہ مقبول کے دور حکومت تک اس خانقاہ میں بدستور نماز جمعہ ہوتی رہی اور اس میں راجگان سکردو بھی با قاعد گی کے ساتھ شرکت کرتے رہے۔ بیخانقاہ بلتتان کی سب سے بروی خانقاہ سکردو بھی با قاعد گی کے ساتھ شرکت کرتے رہے۔ بیخانقاہ بلتتان کی سب سے بروی خانقاہ

ہے۔اس کی پہلی بار ۱۱۳ھ میں سیدعلی طوس کے ہاتھوں تغیر نو ہوئی۔اب ۱۹۸۸ء سے بیہ دوبارہ جدید تقاضوں کے مطابق تغیری مراحل سے گذرر ہی ہے۔ بعض محققین کے مطابق بیہ خانقا ہیں امیر کبیر خانقا ہیں امیر کبیر خانقا ہیں امیر کبیر نے بنوا کئیں وہ سب تقریباً ایک ہی نمونے کی ہیں۔انہیں مساجد جا مع کی حیثیت حاصل ہے بنوا کئیں وہ سب تقریباً ایک ہی نمونے کی ہیں۔انہیں مساجد جا مع کی حیثیت حاصل ہے جن کے اردگر دانفرادی عبادت وریاضت اور چلہ کئی کے لیے چھوٹے چھوٹے ججرے اور ان کے اور گرخصوص بلندی پرخوا تین کے لیے غلام گردشیں بنی ہوئی ہیں۔ بلتتان بحر میں ایس خانقا ہیں امیر کبیر کی یا دگار بھی جاتی ہیں۔

سکروو میں اشاعت اسلام کے بعد شاہ ہمدان بلتتان کی دوسری ریاست شکر بہنچ۔شگر میں اس وفت عماجہ خاندان کے راجہ غوری تھم کی حکومت تھی۔ آپ کی تبلیغ سے یہاں بھی راجہ نے اسلام قبول کیا۔ شکر کے محلّہ امبوڑک میں ایک بوسیدہ مگر نہایت ہی خوبصورت مسجدموجود ہے جسے امیر کبیر نے اپنے قیام شکر کے دوران تعبیر کروایا تھا۔ال مسجد کی اندرونی دیواروں پر دروازے کے دائیں طرف سے امیر کبیرنے اپنے دست مبارک سے سور و مزل جلی حروف میں تحریر کی ہے جو درواز ہے کے بائیں جانب اختیام پذیر ہوتی ہے۔اس مسجد کی ابھی تک مرمت یا تغییر نونہیں ہوئی اور میہ بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے لیکن اس کا گنبدگر چکا ہے اور اس کا مجموعی تغیر اتی تو ازن بگڑ چکا ہے اور پوری عمارت روبدانہدام ہے۔ کہتے ہیں کہ اس معجد کو امیر کبیر کے ہمراہ آئے ہوئے ایرانی کاریگرول نے بنایا تھا۔ جس طرح کی جو بکاری اور کندہ کاری اس مسجد کے چوکھٹوں اور سنتونوں پر کی گئ ہے وہ بجائے خوداس امر کی گواہ ہے کہ امیر کبیر نے یہاں کے فن تغییر کو بھی نئی ڈگریرڈال دیا تھا۔حضرت شاہ مدان نے اپنے ساتھ شمیرسے آئے ہوئے ایک خاندان کوامبوڑک مسجد کی مجاورت سونی تھی۔ آج بھی انہی کی اولا داس معجد کی مجاور ہے۔ اس معجد کی تغییر کے بعد

آپ نے بیکی ہوئی لکڑیوں سے چھ ہروئی شکر میں بھی ایک مجد کی بنیاد رکھی اور اس کے تغیراتی کام کی دکھے بھال اپنے ساتھ آئے ہوئے ایک شخص کے ذھے ڈال دی جو پہلے بدھ نذہب کا پیروکارتھا اور اب آپ کی تبلغ سے متاثر ہوکر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا تھا۔ اس شخص کا ابتدائی نام'' شیر نیگ زاعکہ'' تھا جے مسلمان ہونے کے بعد بدل کر''بوازعکہ'' بعنی تخی بابا'' رکھ دیا گیا۔ یہ مجد اس کی زیر نگرانی ممل ہوئی تی بابا کی قبر بھی مجد چھ ہردئی کے قریب بابا' رکھ دیا گیا۔ یہ مجد اس کی زیر نگرانی ممل ہوئی ہے تی بابا کی قبر بھی مجد چھ ہردئی کے قریب واقع ہے۔ اس مجد کا نجل محل اس میں موجود ہے جبکہ دروازے کے اوپ کا حصہ چھت سمیت بعد میں تغیر ہوا ہے۔ مجد کا قدیم حصہ امبوڑک مجد کی طرز پر تغیر ہوا ہے۔ یہ دونوں یا دگار مجد بی شرکی مرز مین پر اسلام کی پہلی عبادت گا ہیں ہیں۔

ایک دوایت کے مطابق شکر کی خانفاہ کا سنگ بنیا دبھی امیر کیرسیدعلی ہمدانی ہی نے دکھا تھا۔ اس کی تغییر ہو بہو خانفاہ معلیٰ سری نگر کے نموٹے پر ہوئی ہے۔ بعد میں اٹھار ہویں صدی عیسوی کے دوران میر بیجی نے اس کی تغییر نو کی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تغییر اول بھی میر بیجیٰ ہی کے ہاتھوں ہوئی تھی لیکن میہ بات درست نہیں ۔ خانفاہ معلیٰ سری نگر کے نمونے پر اس کی تغییر بجائے خودایک شہادت ہے کہ اسے امیر کبیر کے ہمراہ کشمیر سے آئے ہوئے کاریگروں نے ہی تغییر کیا۔ البت شکر کے دوسرے علاقوں میں جو خانفا ہیں بنی ہیں ان کے کاریگروں نے ہی تغییر کیا۔ البت شکر کے دوسرے علاقوں میں جو خانفا ہیں بنی ہیں ان کے بارے میں میروکی درست ہے کہ انہیں میریجیٰ نے تغییر کرایا ، لیکن شکر خاص کی خانفاہ کے بارے میں روایات اتنی زیادہ ہیں جن کی روسے میہ بات زیادہ درست نظر آتی ہے کہ میریجیٰ کے ہاتھوں اس کی تغییر نو ہوئی ہو۔

جب ہم شاہ ہمدان کے آثار کے حوالے سے بلتتان کی بات کرتے ہیں تو خپلوکا علاقہ ایک نمایاں مقام کا حال نظر آتا ہے۔ شاہ ہمدان کے جینے آثار خپلو میں پائے جاتے ہیں است نقا ہیں اور کہیں نہیں ملتے خپلو ان دنوں بلتتان کی تیسری ریاست نقا

جہاں یبکو خاندان کے راجہ مقیم خان کی حکمرانی تھی۔ شکر میں اشاعت اسلام کے بعدا میر کیر شکر نالہ میں واقع سولہ ہزار فٹ بلند درہ تھلے لا کوعبور کر کے جہاو کے علاقہ تھلے میں وارد ہوئے۔ یہیں سے اس وادی میں اشاعت اسلام کا آغاز ہوا۔ ایک روایت کے مطابق پہلی مرتبہ آپ سید ھے سلینگ پہنچ جو اس وقت جہلو کی ریاست کا دارائکومت تھا۔ آپ کے ہاتھوں جہلو کا راجہ مقیم خان مسلمان ہوگیا۔ اس کے بعد تھلے سے چھور بٹ تک تبلیخ کرتے ہوئے وائے اور نہایت ہی قلیل عرصے میں سارا جہلومشرف بداسلام ہوگیا۔ صاحب ہوئے گئے اور نہایت ہی قلیل عرصے میں سارا جہلومشرف بداسلام ہوگیا۔ صاحب خواد اللہ جنان نے جہلو میں آپ کی آمد کا تذکرہ نہایت وضاحت کے ساتھ کیا ہے:

بعبد مقیم خان شجاعت بانگ علی ثانی آمد بسال نهنگ به بفتاد و سه بود بفتم صدی ز کشمیر به تبت رسید آن ولی

جہون واقع ہے۔ یہ مجدامیر کیر انے خور کے مریب جامع مبحد چین واقع ہے۔ یہ مبحدامیر کیر نے خود تعمیر کرائی تھی۔ اس تعمیر میں شاہ ہمدان کے ساتھ آئے ہوئے کاریگروں نے کام کیا۔ یہ مبعد بھی سری تکری خانقاہ معلی کی طرز پر بنائی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مبحد کی جگہ ایک بدھ عبادت گاہ تھی جہاں بدھ مت کا ایک مشہور لا مار ہتا تھا۔ آپ نے اس لا ما کے ساتھ مناظرہ کیا اور وہ مغلوب ہو کر مسلمان ہوگیا۔ اس بدھ عبادت گاہ کو گرا کر شاہ ہمدان نے چین نامی مبحد تھا کیونکہ لوگ اپنے باہمی مبحد تھا کیونکہ لوگ اپنے باہمی مبحد تھا کیونکہ لوگ اپنے باہمی تناز عات کوختم کرنے کے لیے اس کی فتم کھاتے تھے۔ جو اس مبحد کی جھوٹی فتم کھا تاوہ جلدی ناز عات کوختم کرنے کے لیے اس کی فتم کھا تاوہ جلدی بلاک ہو جاتا یا تباہ ہو جاتا ۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ اس بدھ لا ما کے پاس ایک باس ایک قرار اموجود تھا۔ امیر کمیر کواپنی حکمت سے متاثر کرنے کے لیے دوران مناظرہ وہ اس

آ هنی گھوڑ ہے پرسوار ہوکر پرواز کر گیا۔ جو نہی وہ ہوا میں بلند ہوا شاہ ہمدان نے اپنے جوتوں کواس کے تعاقب میں بھینک دیا۔ جونوں نے ہوا میں بلند ہوکر آئنی گھوڑے پر محویر واز لاما کے سر پرمتواتر وہ چوٹیں لگانی شروع کیں کہ لاماای جگہ واپس اترنے پر مجبور ہو گیا جہاں سے وہ برواز کرکے گیا تھا اور اس نے اسلام قبول کرلیا۔ چونکہ بلتی زبان میں لوہے کو "هلجخ" کہتے ہیں لہذااس جگہ جومجد بی وہ اس مناسبت سے"هلچنج چن الیخی لوہے والى مىجدكبلانے لكى۔ يمي "هلجنے چن" يا"شنے چن" كالفظ كثرت استعال سے "جــقــجــن" بن گیا۔شاہ ہمران سے منسوب ہونے کی بنایر آج بھی لوگ اس مسجد کی تشم کھاتے ہیں اور اس سے انتہائی عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ مسجد فن تعمیر کا ایک نا در نمونہ ہے اور اس کی چوبکاریاں آج بھی بجوبہ روزگار مانی جاتی ہیں۔لکڑی کے ہر ٹکڑے پرا لگ الگ قشم کے انتہائی حسین نقش و نگار کندہ ہیں ۔ جیت کا اندرونی حصہ ' دختم بام' سے مزین ہے۔ جو جھت کی تغیر کے لیے ایک خاص متم کا چو بی آرائش کا م ہوتا ہے۔ مخصوص موسی حالات کے پیش نظراس مسجد کی دومنزلیں تغییر کی گئی ہیں۔ کچلی منزل سردیوں میں عبادت کے لیے جبکہ او پر کی منزل گرمیوں کے دوران استعمال کے لیے بنائی گئی ہے۔اس مسجد کے برآ مدے کو خوبصورت محرابون اورسم كى چونى جاليون سے آراستدكيا گياہے. جسقىجىن كےعلاده خلوخاص کے محلہ برچھن میں بھی ایک مسجد ہے جسے امیر کبیر نے تعمیر کرایا تھا اور جسے آج بھی معبد امیر کہتے ہیں۔اس کا گنبہ بھی مسجد چھن کی ہو بہونقل ہے۔اس کے علاوہ محلّہ باین میں بھی ایک مسجد ہے۔اسے بھی امیر کبیر ہی نے تعمیر کرایا تھا۔

تقلے وادی کے مرکزی گاؤں یار کھور میں ایک خانقاہ موجود ہے۔ تسلسل اور تواتر کے ساتھ پہنچی ہوئی روایات کے مطابق شاہ ہمدان جب درہ تقلے کے راستے وار ذحیاو ہوئے تو بیرخانقاہ اس وقت انہوں نے تغییر کی تھی ۔ اس کا س تغییر ۱۳۸۷ ھاکھا ہوا ہے۔ تقلے میں

ایک اور بھی چھوٹی محر آپ نے تعمیر کروائی تھی۔ جواب بھی اپنی ابتدائی حالت میں موجود ہے۔ اس مجد کے پہلو میں بید کے دوقد یم درخت موجود ہیں۔ کہتے ہیں امیر کبیر آنے یہاں اپنا عصاگاڑ دیا تھا۔ بیان کی ایک کرامت تھی کہ وہی عصا اب ان درختوں کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ امیر کبیر سیاچن گلیشیر کے پہلو سے دوبار گذرے ہیں۔ راستے میں پھڑ وا کے مقام پر آپ نے ایک مجد تعمیر کرائی تھی جواسی حالت میں موجود ہے اور اس کاس تکیل در بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ کا کم حقر رہے۔ کہتے ہیں کہ اس مجد کی جگہ ایک چوپال تھا جہاں میں اللہ الرحمٰن الرحمٰ کا کو جمع ہوکر شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ امیر کبیر نے اس جو پال کی جبال کی جگہ بیہ مجد تھیر کرائی۔

گونگمہ سلتر و کے مقام پر ایک معجد ہے جس پر س تغیر ۱۸۲ھ کندہ ہے جے شاہ ہمدان نے تغیر کرایا تھا۔ اسی راستے سے آگے جا کر خپلو اور تو برا وادیوں کے درمیان ایک روح افزامقام ہے جو ' علی برا گلمہ' یعنی ' علی کے پڑاؤ' کے نام سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں یہاں امیر کبیر نے ور ہ قراقرم کے راستے کا شغر واپسی کے وقت رات گذاری مقی ۔ اسی لیے آج بھی میدمقام انہی کی یا دہیں ' ملی برا تگسہ' کہلا تا ہے۔

یہاں ہم نے صرف ان مساجد اور خانقا ہوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے بارے میں خابت ہے کہ انہیں امیر کبیر سید علی ہمدائی نے نتمیر کرایا تھا۔ بہت می دیگر عبادت گاہیں بھی ہیں، جن کی نتمیر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ پھر دوایات کے مطابق ان کی نتمیر اول امیر کبیر نے کی تھی اور بعد میں نتمیر نو دوسر ہے مبلغین کے ہاتھوں انجام پائی۔ ان عبادت گاہوں میں خانقاہ مجلو، خانقاہ سکہ، خانقاہ کریس، خانقاہ جہلو اور سینو مشہور ہیں۔ گہتے ہیں کہ ان خانقاہ وں کی نتمیر نو بعد میں ۱۹ مرہ تا ۱۸۱اھ کے درمیان میرشم الدین عراقی ۔ میرمختار اخیار، میرائخق، سیدعلی طوی اور میر عارف جیسے مبلغین کے ذریعے انجام پائی۔ میرمختار اخیار، میرائخق، سیدعلی طوی اور میر عارف جیسے مبلغین کے ذریعے انجام پائی۔

ر حقیقت ہے کہ امیر کبیر نے اسلام کی اشاعت کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں ا یک نیا تهذیبی انقلاب بھی ہریا کیا۔صنعت وحرفت میں انقلاب آیا۔ابرانی فن تعمیر کو بہاں رائج کیا۔ چوٹی نقش ونگار، هم ہام اور چوٹی جالیوں کے ابھی تک ایرانی نام رائے ہیں۔مثلاً آ بشار، موج حیدر، عنکبوت، طو مارچه، سنگ دوسر، مشتک ، تندوری، عمباری، سهسر، جهارسر، کشمور وغیرہ۔ آپ کے اس انقلاب کے نتیج میں بلتی زبان بھی سخت متاثر ہوئی۔اس کا اصلی رسم الخط متر وک اور اس کی جگه فارس رسم الخط رائج ہوگیا۔ بلتی زبان میں عربی اور فارس زبانوں کے الفاظ اور جملے داخل ہو گئے ۔ بلتی شاعری پر اس انقلاب نے گہرا اثر ڈالا۔ اصناف، بحوراوراوزان وقوافی کے فارس اصول بلتی میں منتقل ہو گئے۔ یوں بلتی شاعری کے ليے ترقی کے نے رائے کھل محے۔ آپ کے لائے ہوئے تہذی اور ثقافتی انقلاب سے علاقہ اس قدر متاثر ہوا کہ بعد کی صدیوں میں ارانی موسیقی بھی یہاں پہنچ گئی جواب تک یہاں رائج ہے۔ کئی راگوں کے نام مثلاً توبت ،عشاق ،مغلوب ،شادیاں ، دلاور ، ہزار داستان بهحرآ گاه ، چمن بینظیر، ساز مندی وغیره فاری ہیں۔

امیرکبیرایک پرامرارسی تصرین کی کرامات کی بے شار داستانیں بلتستان بھر میں صدیوں سے زبان زوخاص وعام ہیں۔ویسے بھی آپ کا ہر کارنامہ کرامت سے کم نہیں۔ آپ نے اس مختصری زندگی میں وہ سب بچھ کیا جوایک عام آ دمی کے لیے ناممکن تھا۔ کہتے ہیں کہ شکر کی معبد امبوڑک میں گوشہ کیری کے دوران آب نے ذخیدو۔ السملوک اور كتاب الممودة تصنيف كيس-اس وفت حيلوميس شاه بمدان كابك عقيدت مندك ذاتى کتب خانے میں آپ کی پنیٹھ (۲۵) قلمی اور پینیٹی (۳۵)مطبوعہ تصانیف کے نسخ

بلتتان کے لوگوں کے اندر موجود مخصوص جذبہ ایثار و قربانی ، مہمان نوازی ،

رحمہ لی، سادگی، امن پیندی اور اخلاق و مروت آپ کی تعلیمات اور تربیت کی بہترین یا دگاریں ہیں ۔ امیر کبیر اپنے ساتھیوں ہیں سے چند سادات او رعلماء کو اس علاقے میں لوگوں کی تعلیم و تربیت اور دینی رہنمائی کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ یہاں کے موسوی سادات انہی کی اولا دہیں سے ہیں۔ آپ نے بلتتان اور تبت ہیں جس منظم اور پر امن معاشر ہے کی داغ بیل ذالی بلتتان کی تہذیب و تمدن اور رہن ہمن نے اس کے نتیج میں اس قدر ترتی کی کہ آج بھی بلتی قوم کو پور سے شائی پاکتان میں اپنی شرافت اور تہذیب کے حوالے سے ایک ممتاز مقام حاصل ہے جسے آپ کے اہم ترین آٹار میں شار کیا جا سکتا ہے۔ پس ہم بجاطور پر کہد سکتے ہیں کہ:

جم فیض کہ در سابقۂ ہر دو جہان است ہر فیض کہ در سابقۂ ہر دو جہان است در پیروی حضرت شاہ ہمدان است



Marfat.com

## قنتل شفائی میرسی میرسی با نیس میرسی با دیس میرسی با نیس م

### شبنم شكيل ١٠٠٠ أ

المنظمون تشری صاحب کی زندگی میں ماہنامہ تنحلیق کے زیرا متمام لا ہور پول کانٹیننٹل میں ان کے اعزاز میں ہونے والی ایک تقریب میں پڑھا گیا تھا۔ والی ایک تقریب میں پڑھا گیا تھا۔ اسلام کا میکار بختق اور شاعر واسلام آباد

ہیں۔''میرے والد دفعتاً مذاق کے موڈ میں آگئے اور لہک کر اپنا بہند میدہ قطعہ پڑھنے گئے: خدا کی شان تو دیکھو کہ کلچڑی گنجی حضور بلبل بہتاں کرے نوا شجی

بس ا تناسننا تھا کہ باوجود صبط کے مجھے ہنسی آگئی۔والد نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا'' جاؤ، جا کرشر بت بنوا کرلاؤ۔''

سوچتی ہوں کہ آج جب میں قتیل شفائی جیسے خوبصورت شاعر پر بات کرنے کے لیے کھڑی ہوں تو میرے والد کی روح ضرور کہیں نہ کہیں ہے کہہ رہی ہوگی:'' خدا کی شان تو دیکھو کہ…''

بس اس ہے آ گے نہیں کہوں گی۔ واقعی کتنا حسن ہے قتیل صاحب کی شاعری میں۔ کبھی خیر کی شکل میں، اور ہر پہلو سے مثبت، کیا توانا اور منفر دلہجہ ہے! کیسی موثر آ واز ہے کہ لا کھوں دلوں کو منخر کرلیا، عوام کے دلوں میں گھر کرلیا، ایسی مقبولیت حاصل کی کہ کوئی بھی رشک کرے! لیکن بات رشک کرنے تک کہاں رہتی ہے۔ مقبولیت کی تو ہڑی بھاری قیت ادا کرنا پڑتی ہے۔ وہ قتیل صاحب نے کہاں رہتی ہے۔ مقبولیت کی تو ہڑی بھاری قیت ادا کرنا پڑتی ہے۔ وہ قتیل صاحب کے کہاں رہتی ہے۔

وہ یوں کہ پھی نام نہا د تقہ نقادوں نے مقبولیت سے متعلق اپنے کلیشے سے ہمیشہ قتیل صاحب کو Defensive پررکھا۔ان کے پھی ہم عصروں نے بھی طبقہ اشرافیہ کے ان نقادوں کی ہاں میں ہاں ملائی اور تنقید کی اس کھلی جنگ میں اکثر ان کے فلمی گیتوں کو وال نقادوں کی ہاں میں ہاں ملائی اور تنقید کی اس کھلی جنگ میں اکثر ان کے فلمی گیتوں کو وال بنانے کی کوشش کی گئی۔ مگر بنا پھی نہیں ۔قتیل صاحب کی شاعری اس طرح لوگوں کے ذہنوں پرراج کرتی رہی ، بلکہ الیم باتوں کا نتیجہ بید نکلا کہ عوامی مقبولیت تو اسے پہلے ہی حاصل تھی اب خواص نے بھی اس میں دلچینی لینی شروع کی ، اس کی پذیرائی کی ا

اور مقبولیت میں عزت کا اضافہ ہو گیا۔مقبولیت کے دکھاور سکھ کیا ہوتے ہیں، جب سوچتی ہوں تو پروین شاکر سامنے آ کر کھڑی ہوجاتی ہے۔ کہتی ہے'' جھے دیکھوتم جانتی ہونامیر بے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے مقبولیت کا کا نٹول بھرا تاج جو پہنا تھا''۔ میں کہتی ہوں' زیر وین تہارے جانے کے بعد تہاراوہ تاج روشی کی کرنوں میں تبدیل ہو گیا ہے مگرتم کواس سے کیاتم تو بے نیاز ہوگئیں!" سواگر قتل صاحب کی شاعری بھی مصر ہے کہ بیرتاج ان کے سریر یونمی سجار ہے گا تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں 'وہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اب آپس کی بات ہے دل تو میرا بھی اور بہت سے دوسروں کا بھی جا بتا ہے کہ ذرا دیر کو پی تاج پہن کر دیکھ لیں کہ کیسا لگتا ہے، مگر ہاتھ آئے تو نا۔شہرت اور مقبولیت کا مجھ عجیب ہی چکرہے گانے والوں کودیکھیں پانچ سات استھے اٹھیں گے، سب اپنے فن میں طاق مگر ایک بلندیوں پراڑنے گے گا، باقی نیچرہ جائیں گے۔مصوروں ،لکھاریوں اور دوسر یفنون لطیفہ کے متوالوں کا بھی بہی حال ہے۔ جھے توابیا مجسوس ہوتا ہے کہ خوش قسمتوں کو کہیں آ تھوال سرل جاتا ہے اور کہیں Third Dimension کا پیدچل جاتا ہے۔ کہیں نامعلوم كامراماته آجاتا ہے۔ خیرچھوڑ ہے، ذكران كے فلمي گينوں كامور ماتھا تو ايك بات كبول - لا كھول لوگ اس حوالے سے ان كے احسان مند ہيں ۔ انہوں نے اس سحر سے کتنے لوگوں کے تفل کی تہذیب کی ہے، کتنے پرا گندہ ذہنوں کو یکسوئی بخش ہے، کتنے ذہنوں کی تطبیر کی ہے، کتنے دلوں کوائی محبت سے زنجیر کیا ہے، اس کی تنتی ممکن ہی نہیں۔ میں تو بس ا تنا کہدستی ہوں کہ بچھے تو خواب دیکھنا بھی قتیل صاحب کے گیتوں ہی سے آیا۔ کیسے سهانے، کیے پیٹھے، کتنے بیارے خواب! خواب ہمیشہ پورے بیں ہوا کرتے۔ میرے جیسے اور بھی لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جواسیے خوابوں کوتعبیر نہیں دے یاتے۔ گراس سے کیا ہوتا ہے۔خواب دیکھنا بذات خود کتنا کمل ، کتنا خوبصورت عمل ہے۔ جھے جیسوں کوان کی

شاعری کاشکرگزار ہونا چاہیے۔ آج ایک اور بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ جب میں نے محبت کی تو جو پہلا نغمہ میر ہے لیوں پر آیا وہ انہیں کا لکھا ہوا تھا۔ خدا جانے اور کتنوں نے محبت کی تو جو پہلا نغمہ میر مے لیوں پر آیا وہ انہیں کا لکھا ہوا تھا۔ خدا جانے اور کتنوں نے محبت کے جذیبے کی روح کو انہی کے گیتوں کے توسط سے محسوس کیا ہوگا!

میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر انہوں نے صرف محبت کے گیت ہی لکھے ہوتے تو وہ بھی انہیں شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں جگہ دیئے کے لیے کافی ہے، مگر قتیل صاحب نے ہر مکند موضوع پر شاعری کی ،اورخوب کی اوران کے شدیدا حساس جمال کے پارس نے ہر موضوع کوسونا بنا دیا ۔ حتی کہ اگر مزاحمتی شاعری بھی کی تو اسے نعرہ نہیں بننے پارس نے ہر موضوع کوسونا بنا دیا ۔ حتی کہ اگر مزاحمتی شاعری بھی کی تو اسے نعرہ نہیں بنے دیا ۔ شعریت کو جوان کا طرۂ امتیاز ہے ہمیشہ، ہر جگہ قائم رکھا۔

اب مزاحمتی شاعری کا ذکر آئی گیا ہے تو یہاں میہ ذکر بھی ناگزیہ ہے کہ قتیل صاحب ایک دردمند دل رکھتے ہیں۔ ایک ہاشعور اور آگاہ شاعر ہیں کہ جوابیخ گردو پیش سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے ظلم اور چر کے خلاف اور مظلوم کی جمایت میں ہمیشہ آواز اٹھائی ، امن کا پرچار کیا، آزادی کی مدح لکھی اور غریوں کا دکھ محسوس کیا:

" پاکستان کاشہری تھا میں، پاکستان سے پہلے بھی"

کہنے والے نے صرف اس ملک کی تاریخ کوئی اپنے سامنے بنتے نہیں ویکھا بلکہ اس کی گذشتہ صدیاں بھی اس کے خون میں گردش کردہی ہیں۔

بیانو کھا تجر بدر کھنے والا شاعر have and have nots کی کشکش کے بھی تمام مناظر دیکھے چکا ہے۔ چنا نچہوہ ان کے نقابل کے بیان پر بھی پوری طرح قادر ہے۔غرضیکہ کسی حوالے سے بھی پر کھا جائے اردوادب میں قتیل صاحب کی بہت Contribution ملے گی۔ آج ہر طرف تشد دکا دور دورہ ہے۔ پھین جھپٹ کا رجمان ہے۔ کشت وخون کا

ہازارگرم ہے۔ ذبئی تحقیات نے ایک قافے کو گوں کو منتشر کردیا ہے۔ بداعتمادی ہے۔

ہازارگرم ہے۔ آدی آدی سے ڈررہا ہے۔ کدور تیں اور نفر تیں ایسا جال پھیلا رہی ہیں

کہ ڈرلگتا ہے کہیں ہے گھر محبت سے خالی نہ ہوجائے۔ نفرت کا تریا تی محبت ہے گر جب تک

عراق سے تریا تی آئے کہیں مریض آخری دموں پر ننہ آجائے۔ اسے ابھی اور یہیں تلاش

کرنا چاہیے۔ شاعرواد یب تو محبت کے علم بردار کہلاتے ہیں۔ رواداری اور تخل کے دعوے

دار ہوتے ہیں۔ تمام اعلی اقدار کے ضامن ہوتے ہیں۔ چلیے کوشش کرتے ہیں اسے

تلاش کرنے کی۔ یہ کوشش و یسے چلہ کا شنے کے مترادف ہے۔ چلے کے دوران بھتنے اور جن

قاتی عالم کے جادو سے خوب واقف ہیں۔

نی جمار کھیئی ہے۔ ہم لوگ بھی آتے ہیں۔

یہ حصار کھینچیں۔ ہم لوگ بھی آتے ہیں۔

شیکس ۔

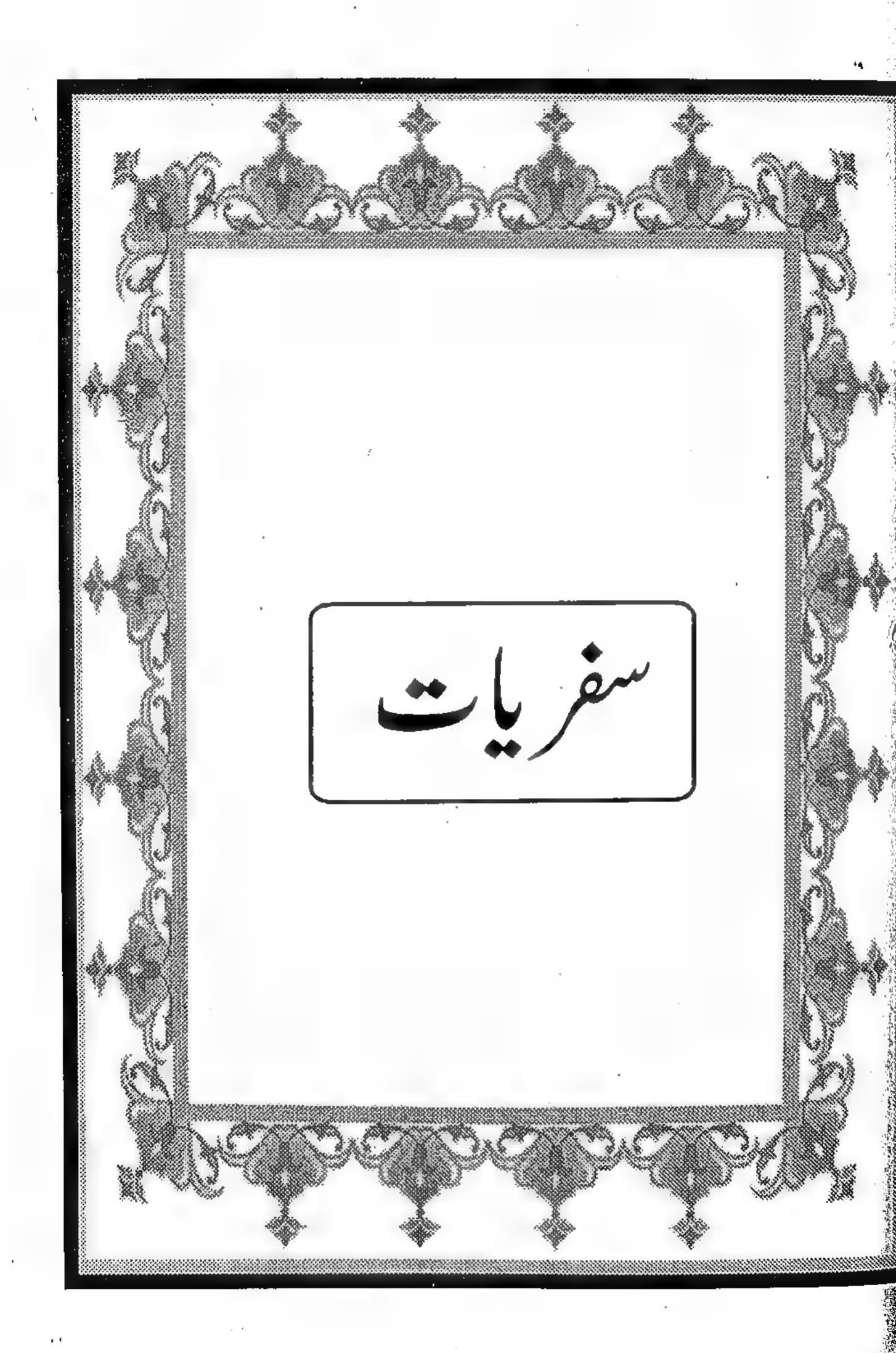

Marfat.com

# محانول کی سرز مین میں چندروز

## ڈاکٹر گوہرنوشاہی ہ<sup>ن</sup>د

رات کے دی ہے ٹیلی فون کی تھنٹی بچی۔ بیہ یا کستان میں ایران کے ہر دلعزیز اور صاحب علم وسعادت رایزن جناب ڈاکٹر مصطفوی سبزواری کی آ واز تھی جو بیرمژوہ سنا رہے تھے کہ سومین جمع بین المللی استادان زبان فاری میں مجھے شرکت کرنا ہے اور اس کے لیے میں رایزنی کواسینے پاسپورٹ کے کوا نف ارسال کردوں۔ میں نے ان کے اس لطف خاص کا شكرىيداداكيا اور الكے روز رايزني كو ياسيورٹ كے كوائف فراہم كر ديے۔اس كے ساتھ بى خود مقاله لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ میں چند ماہ سے اپنے ایک پہندیدہ موضوع ''شعر ایران لیں از انقلاب اسلامی "برکام کررہا تھا اور مطالعہ کے نتائج غیر مرتب صورت میں میرے پاس موجود منے۔ چونکہ کانفرنس کے دن بہت قریب سے اس لیے یاد واشتوں کوقلم برداشتہ مسودے کی شکل دے کر رایزنی میں اینے ایک دوست جناب تو قیر کے سپر دکیا کہ وہ انہیں صاف اور خوشخط لکھ دیں تا کہ اہل ایران کو پر صنے میں دفت نہ ہو۔ بیا کام بھی موصوف کی مہربانی سے جلد انجام یا گیا اور میں ہر لحاظ سے نیار ہو کر محبوں کی سرز مین کے دلنواز تصور میں محوہوگیا۔ای دوران بیات بھی میرے علم میں آئی کہ اسلام آباد سے میرے ساتھ فاری زبان کے متاز دانشور سید مرتضی موسوی بھی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ موسوی صاحب سے ذی اور فکری ممبتکی کے سبب میرے لیے میزر فی الحقیقت خوش کن تھی۔

استادربان اردو، واختگاه لل، اسلام آباد

کار اکتوبر ۱۳۰۰ء کو ہمیں ایرانی ویزے عطا کیے گئے۔ ۲۰ اکتوبر کو ہم نے رایز نی میں ڈاکٹر رضا مصطفوی اوران کے رفقاء سے خدا حافظی کی ۔ ڈاکٹر مصطفوی نے جس شفقت اور والہانہ محبت سے قرآن پاک کے زیر ساریہ ہمیں خدا حافظ کہا وہ منظر دل و د ماغ میں ہمیشہ محفوظ رہے گا۔

۲۱ راکوبر کو سے دی بیج کی پرواز سے میں اور ڈاکٹرموسوی کراچی روانہ ہوئے۔ کراچی کے ہوائی اڑے پر خانہ فرہنگ ایران کے عملے نے ہمیں خوش آ مدید کہا اور چونکہ اگلی پرواز شام چھے بچھی اس لیے ہمیں دن بھر کی استراحت کے لیے خانہ فرہنگ اسلامی جمہور یہ ایران لے گئے۔ کراچی کے جوائی اڈے پر بی لاہور سے تشریف لانے والے مہمان اسکالرڈ اکٹر معین نظامی اور بیثاور سے آنے والے جناب سید غیور حسین سے بھی ملاقات ہوئی اور ہم مل کرخانہ فرہنگ ایران کے پر شکوہ اور آرام وہ مہمان خانہ میں آ گئے جہاں ہمیں دو پیر کا کھانا کھلایا گیا ، دوئی کے راستے تہران جانے کے لیے ہمیں ہوائی جہازوں کے تکث دیے گئے اور کراچی کے مناظر سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا گیا ۔ یبیں پر جناب کمیل قزلباش بھی تشریف لے آئے۔ ۲ بج شام کی برواز کے لیے خانہ فرینگ اسلامی جمہور بیابران کے کارکنان نے ہمیں الوداع کیا اور ہم کراچی کے ہوائی اڈے پرآ گئے جہال کانفرنس کے باقی دو مهمان جوكرا چى سے شامل ہونے والے شے لین ڈاکٹر ساجدالند تھیمی اور ڈاکٹر شہلاسلیم توری بھی تشریف ہے آئے۔اس طرح سات افراد پرمشمل بیلمی وفد کراچی سے دوبی

دوئی کے ہوائی اڈے پر چورہ گھنٹے قیام تھا۔ بیردورانیہ خاصا تکلیف دہ اور تھکا

دینے والا ثابت ہوالیکن میزبان ہوائی کمپنی نے ہمارے کھانے پینے کا معقول بندوبست کیا جس سے اس ذہنی بیسکونی میں خاصی کی ہوئی۔ انتظارگاہ کی آ رام دہ کرسیوں نے علمی بحث ومباحث اور باہمی مشورت کا اچھا موقع فراہم کیا۔ خاص طور پر ڈاکٹر موسوی اور ڈاکٹر نظامی کی مرنجاں مرنجی نے انتظار کواڈیت ناک نہ ہونے دیا۔

۲۲ را کتوبر ۲۰۰۰ء کو دوبی کے مقامی وقت کے مطابق ہم دو بیج دو پہر ایران ایر سے عازم تہران ہوئے۔ دلوں میں پرانے اور صمیمی دوستوں کو دیکھنے اور فاری زبان وادب کے دوح پرورا جہاعات میں شرکت کی خواہش موہر ن تھی اور اس سرز مین محبت لینی دوست اور برادر ملک ایران کی سرز مین سرایا فرہنگ و دائش دیکھنے کی آرزوا حساسات میں کروٹیس لے ربی تھی۔ سرز مین ایران میرے لیے ایک ایسے مجبوب کی طرح ہے جس کے دیدار سے بھی طبیعت سرنہیں ہوئی اور اسے جھنا دیکھوں آئی ہی دیکھنے کی خواہش زیادہ ہوئی ہے۔ ہم عصر کے وقت تہران ایر پورٹ پر اترے جہاں جارا استقبال کانفرٹس کے منظمین نے بیحد بہتر پرتیاک اور گرم جوش انداز سے کیا۔ تمام رسی امور سے فراغت کے بعد ہمیں نہایت عزت و پرتیاک اور گرم جوش انداز سے کیا۔ تمام رسی امور سے فراغت کے بعد ہمیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ تہران کے دل میں واقع ہوئل ' لائن' میں پہنچایا گیا جہاں دو دوم ہما ٹول کے ایے ایک ایک آرام دہ کرہ جاران میں واقع ہوئل ' لائن' میں پہنچایا گیا جہاں دو دوم ہما ٹول کے لیے ایک ایک آرام دہ کرہ جارا استقرافیا، رات اس قدر سکون اور آرام سے بسر ہوئی کہ سفر کی ہرصعوبت خواب فراموش بن گئی۔

سارا کو بر ۲۰۰۰ء یعنی اول آبان ۱۳۸۰ش دسومین مجمع بین المللی استادان زبان فاری کی دیده زیب فاری کی دیده زیب فاری کی دانتاح کا تاریخی اور یادگار دن تھا۔ ہوٹل لالہ سے جدید ماڈل کی دیده زیب بسول کے ذریعے مہمانوں کو دانشکد و ادبیات وعلوم انسانی دانشگاہ تہران میں لایا گیا جہاں تالار فردوی میں افتتاحی اجلاس منعقد ہور ما تھا۔ پورے مال کوروایتی سلیقے اور زیب وزینت سالد فردوی میں افتتاحی اجلاس منعقد ہور ما تھا۔ پورے مال کوروایتی سلیقے اور زیب وزینت سے آراستہ کیا گیا تھا، خاص طور پر موسی مجھولوں کی آرائش دیکھنے والوں کو مسحور کررہی تھی۔

نشتوں پر پہنچتے تینجے مختلف مما لک سے آئے ہوئے صاحبان علم و دانش نے ایک دوسرے سے لیک لیک کرمعانے کیے اور خندہ بیٹانی سے ایک دوسرے کوخوش آمدید کہا۔

ا فنتا کی اجلال کی بیئت رئیسہ لینی صدارتی شخصیات کا اعلان ہوا۔ تلاوت کلام یاک سے کارروائی شروع ہوئی۔دانشگاہ تہران کے جاسلر ڈاکٹر عراقی نے افتتاحی کلمات ادا کیے۔اس کے بعد چندمہمان مندوبین نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔اس اجلاس کی سب سے اہم تقریر فرہنگتان زبان وادب فاری کے چیئر مین ڈاکٹر حداد عادل کی تھی۔ڈاکٹر حداد عادل ابران میں صف اول کے دانشور اور این ذات میں علم و فرہنگ کا ایک مثالی نموند ہیں۔خوش وضع خوش باطن، خوش گفتار ایک سحر آفرین شخصیت کے مالک ہیں۔انہوں نے ا پنی مختصر کیکن جامع تقریر میں بیرسوال اٹھایا کہ اس وفت زبان فارس کی دنیا کو کیوں ضرورت ہے؟ اس سوال كا جواب ديتے ہوئے انہوں نے كہا كماس وفت اقوام عالم اپني قومي شناخت اور در یافت کی خواہشند ہیں۔ بیر شناخت فارس زبان کے بغیر ممکن نہیں۔ ہم اپنے تدن کی جڑیں تلاش کررے ہیں اور دوسری اقوام کے تدن دریافت کرسکتے ہیں۔انہوں نے کہا ہم اسیخ بزرگول کی حکمت و دانش کوندنو فراموش کرسکتے ہیں اور نداس سے دور رہ سکتے ہیں۔ تحکمت سے دوری نے انسانی زندگی کوسرگردال کر دیا ہے ایک انسان ، انجینئر ، عالم اور شاعر ہونے سے پہلے انسانیت کامخاج ہے اور انسانیت کی اعلیٰ اقدار کا تصور فاری شعروادب کی تفہیم کے بغیر ممکن نہیں۔ آخری کلمات میں ڈاکٹر حداد عادل نے فرمنکتان زبان و ادب فاری کا تعارف کرایا اور اس ادارے کی کارگزاری پرروشنی ڈالی۔

کیم آبان کا دوسرا اجلاس مختلف نشتنوں کی صورت میں دانشکدہ ادبیات کے مختلف کمروں میں منعقد ہوا۔ ایک اجلاس مختلف کمروں میں منعقد ہوا۔ ایک اجلاس کے صدر ، پاکستان میں ایران کے سابق رایزن فرہنگی سید کمال ماج سید جوادی منصے جوان دنوں برطانیہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کچرل قونصلر ہیں۔

اس روز چائے کے وقفے میں جن اہم شخصیات اور قدیمی دوستوں سے ملاقات ہوئی ان میں ڈاکٹر محت فلیجی، ڈاکٹر عدا دعاول 'ڈاکٹر عاج سید جوادی ، ڈاکٹر جعفر شہیدی ، ڈاکٹر قاسم صافی ، ڈاکٹر تمیم داری ، ڈاکٹر مہدی ناصح اور ڈاکٹر موذنی جیسے متاز ایرانی اسا تذہ کے علاوہ ڈاکٹر کمال بینی (تاجیکتان) ، ڈاکٹر امیر حسن عابدی (بھارت) ، پروفیسر یان شین کے علاوہ ڈاکٹر کمال بینی (تاجیکتان) ، ڈاکٹر امیر حسن عابدی (بھارت) ، پروفیسر یان شین کے تاتیانا (پوکرائن) اور ڈاکٹر جمال الدین (مصر) کے نام قابل ذکر ہیں۔

۱۸۲ بان ۱۰۸ اش بدھ کے روز مختلف کمروں میں فاری زبان وادب اور فرہنگ و تھے:
تدن کے موضوعات پر مختلف اجلاس منعقد ہوئے ، قبل از دو پہر چار موضوعات زیر بحث تھے:
ا- زبان فاری و گفتگوی تیرن ہا: اس موضوع پر جن صاحبان علم نے اظہار خیال کیا اور مقالے پڑھے ان میں ڈاکٹر شرتی (ایران) ڈاکٹر تیم داری ، ڈاکٹر تر ابی (ایران) اور ڈاکٹر فضیلت پڑھے ان میں ڈاکٹر شرتی (ایران) ڈاکٹر تھیان) قابل ذکر ہیں۔

۲- زبان فاری در جہان: اس موضوع پرسات مقالے پڑھے گئے۔ متصصین میں ڈاکٹر عبوش عبدالبحان (بھارت) ، ڈاکٹر بہرام طوی (ایران)، جناب ایوانوف (روس) ، ڈاکٹر مہوش واحد دوست (ایران)، ڈاکٹر تا تیانا داحد دوست (ایران)، ڈاکٹر تا تیانا (یوکرائن) شامل تھے۔

۳- آموزش زبان فاری :اس موضوع پر سات مقالے پیش ہوئے۔ مقالہ نگاروں میں ڈاکٹر زاری (ایران) ،ڈاکٹر ولی صد (تاجیکتان) ،آقای سیروس مرادی (ایران) ، آقای عقیل آبالان (ایران) ، جناب فرید قطاط (تیونس) ،ڈاکٹر سپتا (ایران) اور آقای مسلمانیان قبادیانی (تاجیکتان) شامل تھے۔

ای دوران ڈاکٹر تمیم داری کی صدارت میں آموزش زبان فاری کے موضوع پر

ایک خصوصی مذاکرہ بھی منعقد ہوا جس میں تاجیکتان سے ڈاکٹر عینی ، پاکتان سے راقم ایک خصوصی مذاکرہ بھی منعقد ہوا جس میں تاجیکتان سے داقم الحروف اور بھارت سے ڈاکٹر اظہر دہلوی نے بھی شرکت کی اورا پنے اپنے مما لک میں فارس زبان کی آ موزش و تذریس کے بارے میں مشکلات اوران کے حل کا ذکر کیا۔

۲/آبان کو بعد از ظهر بھی تین اجلاس منعقد ہوئے جن کے موضوعات قبل از ظهر کے جلسوں کے مطابق سے مختلف کمروں میں منعقدہ تیزوں نشتوں میں کل سترہ مقالات پڑھے گئے۔ مقالہ نگاروں میں ڈاکٹر بسام علی ربابعہ (اردن)، ڈاکٹر اختر مہدی (بھارت)، ڈاکٹر قاسم احمد خاتمی (ابران)، جناب اساطوریان (آرمیدیا)، راقم الحروف، (پاکستان)، ڈاکٹر قاسم صافی (ابران)، ڈاکٹر سراج الحق (بنگلادیش)، ڈاکٹر ابوالقاسم رادفر (ابران)، سیدمرتفی موسوی (پاکستان)، ڈاکٹر خان محمد عامر (بھارت)، ڈاکٹر احمد مسعود (اردن)، ڈاکٹر محمد عامر (بھارت)، ڈاکٹر میرزا ملا احمد (تا جکستان)، عاطف (بھارت)، ڈاکٹر شریف حسین قاسی (بھارت)، جناب لقمان باہمت اوف (تا جکستان) اور ڈاکٹر تنویر الدین خدانمائی (بھارت) میناس تھے۔

ای روز بعد از ظہر کے ایک اجلاس میں سید مرتضی موسوی بھی ہیئت رؤساء میں شامل نے اوران کا مقالہ بھی اس جلسے میں پڑھا گیا۔

سرآبان ۱۳۸۰ ش صبح کو ایک عام اجلاس مشاورتی گول میز کانفرنس کی صورت میں دانشکد و ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تنبران کے تالا رفر دوی میں منعقد ہوا۔ موضوع تھا: "مشکلات و مسائل زبان و ادبیات فاری در جہان"۔ اس اجلاس کی ہیئت رؤسا میں پاکستان سے راقم الحروف شامل تھا، جبکہ مختلف مما لک کے مندوبین نے اظہار خیال کیا۔ پاکستان کے بارے میں سید مرتضلی موسوی نے بھی مختفر تقریر کی۔

ای دن اختیامی اجلاس سه پهر چار بیج تالا رفر دوی میں منعقد ہوا جس میں تلاوت

قرآن پاک کے بعد وزارت امور خارجہ کے ڈائر کیٹر برائے تحقیق وتعلیم جناب صادق خرازی نے مہمانوں اور مندوبین کوخوش آ مدید کہا۔ اس اجلاس میں پہلے چنداہم شخصیات کے پیغام پڑھے گئے۔ اس کے بعد اسلامی جمہور بیداران کے صدر کے مشیر ڈاکٹر مہاجرانی اور ڈاکٹر شرقی ڈائر بکٹر جزل وزارت علوم نے خطاب کیا۔ اور آخر میں تیسر سے بین الاقوامی اجتماع کا منشور پڑھ کرسنایا گیا۔

المرجمعة المبارک کا دن مجمانوں اور مندو بین کواریان کے اہم مقامات کی سیر کا تھا۔ تمام مہمانوں کے لیے شیراز کے دور ہے کا اجتمام کیا گیا تھا لیکن مجھے اور سیدمرتضی موسوی کو ہماری خواہش کے مطابق مشہد مقدس کی زیارت سے فیض یاب ہونے کا موقع دیا گیا ۔ ہم دونوں سراتہ بان کو بعد از ظہر مشہد مقدس کے لیے روانہ ہوئے ۔ ٹماز عشاء حرم مطہر میں ادا کی۔ اپنے اہل خانہ احباب اور تمام اداد تمندان آستانہ امام ہشتم کے لیے خلوص نیت سے دعا نیس کیس۔ اگلے روز لین ہمراتہ بان کو فیماز فجر حرم حضرت امام رضا علیہ السلام میں اداکی ، ٹوافل پڑھے، دعا نیس مانگیں اور ظہر کے قریب تہران کے لیے ہوائی جہاز پر سوار ہو گئے۔

چونکہ صبح پاکستان کے لیے روائی تھی لہذا تمام شب دنیا بھر سے آئے ہوئے فاری زبان کے اساتذہ اور صاحبان علم سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اس سفر بیل تہران بیل میرے عزیز ترین دوست آقای کیومرٹ امیری نے ہم پر جو محبتیں نچھاور کیں، تہران اور مشہد کے اساتذہ اور الل علم سے جو خصوصی ملاقاتیں ہوئیں اور کا نفرنس کے منتظمین خاص طور پر آقای شاہ سینی اور آقای فقوی نے مہمان نوازی کا جوتن اوا کیا، اس کا بیان ایک جداگانہ فصل تحریر کا متقاضی ہے۔ سرزین ایران کو میں نے آغاز کلام میں دو میتوں کی سرزین کہا ہے اس سفر میں اس سرزمین کے جلوہ ایران کو میں نے آغاز کلام میں دو میں ہو دیل کے لیے یادگار اور ناقابل فراموش تھے، اس موضوع پر اٹھائے رکھتے ہیں۔ یارزیدہ صحبت باتی۔ مفصل گفتگو کی دوسر سے موقع پر اٹھائے رکھتے ہیں۔ یارزیدہ صحبت باتی۔

\*\*\*

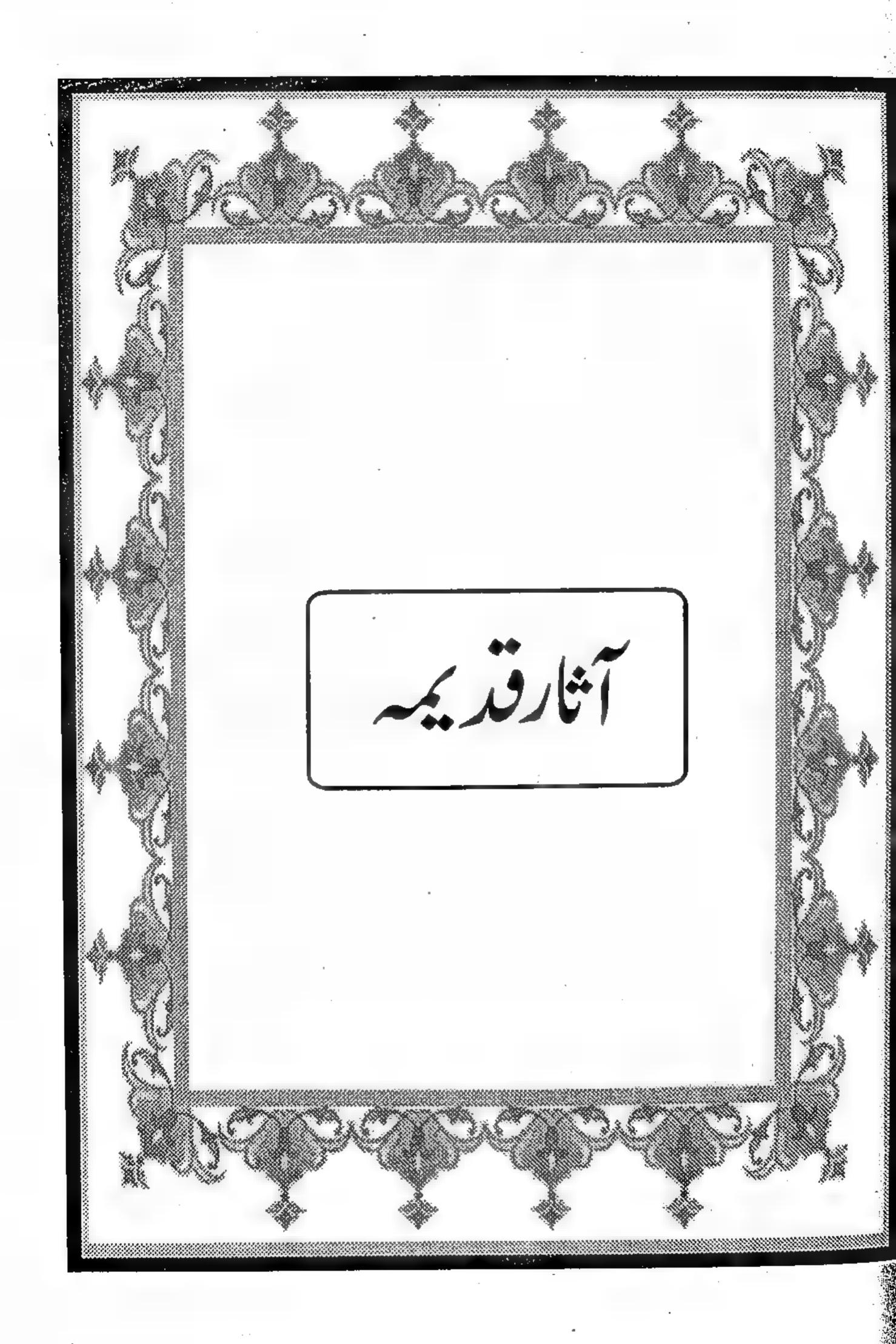

Marfat.com

# بهاولبور کی ثقافتی میراث ... شاہی محلات

### ڈاکٹرشاہ<sup>حس</sup>ن رضوی کمیر

سابق ریاست بہاول پور کے عباس فر مانرواؤں کا عہد حکومت تقریباً و هائی سوسال کے عرصہ پرمجیط ہے جس میں سے قریباً نصف صدی تو انہیں اس علاقہ میں اینے ہیر جمانے ، قبائلی سرداروں کوزیر کرنے اور اپنا تسلط قائم رکھنے میں گزرگئی۔

اٹھارہویں صدی عیسوی کے اواخر میں جب بی حکمران علاقائی شورشوں کو دبانے اور اپنی ریاست کی بنیادیں مشخکم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آئیس جہاں مختلف شہراور بستیاں آباد کرنے کا خیال پیدا ہوا، وہاں اپنے اوراپنے خاندان کی رہائش کے لیے محلات کی تغییر کی ضرورت بھی محسوس ہوئی۔ شروع شروع میں والیان ریاست نے جن محارات کو نتخب کیا تھا ان کی حیثیت اگر چر تفاظتی قلعوں کی تھی کیک یہی قلع محلات کا بھی کام دیتے تھے۔ فواب بہاول پورکی پہلی رہائش گاہ:

چنانچ جب ۱۷۲۷ء میں نواب صادق محمد فال اول نے نواب حیات اللہ فال ملقب بہ سنہ سوار فال صوبردار ملتان سے چود ہری کا علاقہ بطور جا گیر حاصل کیا (۱) تو قیاس کہتا ہے کہ انہوں نے اس عمارت میں رہائش اختیار کی ہوگی جو چودری بعنی چاردروالی تھی اور جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام چودری اور بعد میں بھڑ کر چود ہری بن گیا۔اس عمارت کا اگر چداب نام ونشان

من استنت برونيس شعبة ارخ ومطالعه بإكتان اسلاميه بوينوري، بهاول بور

باقی نہیں رہا تا ہم قدیم تاریخوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ مقامی روایات سے بھی بہی پینہ چلتا ہے کہ یہاں چاردر وازوں والی کوئی پڑی بھارت تھی جے نواب صادق محمد خال اول نے اپنی رہائت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہیں بیٹھ کر انہوں نے اپنی مہمات کا آغاز کیا اور جیسے جیسے مہمات کا میاب ہوتی گئیں ان کے مقبوضات ایک ریاست کی شکل اختیار کرتے گئے۔ اس کے ساتھوں کا میاب ہوتی گئیں ان کے مقبوضات ایک ریاست کی شکل اختیار کرتے گئے۔ اس کے ساتھوں کتھیرات کا سلسلہ بھی جاری ہوا۔ چود ہری سے دو تین میل کے فاصلے پر اللہ آباد وہ پہلا قصبہ تعمیرات کا سلسلہ بھی جاری ہوا۔ چود ہری سے دو تین میل کے فاصلے پر اللہ آباد وہ پہلا قصبہ ہے (۲) جے نواب صادق محمد خال اول نے آباد کیا اور جس مقام پر یہاں ابتدائی ایام میں انہوں نے قیام کیا وہ چودری والی محمارت تھی جے مقامی روایات وقر ائن کے مطابق والیان ریاست کا پہلائی کہا جاسکتا ہے۔

قلعه ذيراور كااستعال بطوركل:

قطع نظر اس سے جب ہم سابق ریاست بہاول پور کی حدود میں واقع عبای فرمانرواؤں کے محلات کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے نظر قلعہ ڈیراور پر پڑتی ہے۔ یہ قلعہ احمد پورشر قیہ اور بہاول پورسے مساوی طور پر تقریباً ۱۳۲میل کے فاصلے پر چواستان کے عین وسط میں واقع ہے۔ اس قلعہ کے متعلق تاریخی شواہد سے پیتہ چاتا ہے کہ اسے بھائی قوم کے راجاؤں نے ۱۹۲۸ء میں تغیر کیا تھا۔ (۳)

صادق محمر خال عبای اول نے جب گور زماتان کے ایماء پریہاں کے سرکش قبائل کو ذیر کرنے کی مہم کا آغاز کیا تو انہیں اپنے لئے کی ایسی محفوظ مقام کی ضرورت محسوں ہوئی جہاں بیٹے کروہ اس علاقے کے نظام ونت پر بھی نظر رکھ کیس اور کسی بیرونی شورش کا خطرہ بھی لاحق نہ ہو۔ چنا نچہاں غرض کے لیے انہوں نے قلعہ ڈیر اور کو نتخب کیا جواس وقت جیسلم سر کے راجہ راول سنگھ کے قبضے میں تھا۔ ۱۳۳ کا عیس نواب صادق محمد خال اول نے اس سے جنگ کر کے بی قلعہ فتح کر

لیا۔(۳)اس قلعہ کامل وقوع فوجی نقط نگاہ سے بہت اہم تھا۔ حد نگاہ تک ریت کے ٹیلے ہی ٹیلے سے اسے اسے اسے اسے بہت اہم تھا۔ حد نگاہ تک ریت کے ٹیلے ہی ٹیلے کے سے اور پانی کا دور دور تک نشان نہ تھا اور کسی دیمن کا یہاں تک پہنچنا جان جو کھوں میں ڈالنے کے متر ادف تھا۔ چنا نچہ امیر صادق محمد خال عباس نے اس میں رہائش اختیار کی اور اس کو اپنا دارالحکومت بنالیا۔

بیقاعہ جو وسیج وعریض رقبے پر پھیلا ہوا ہے، قدیم ہندوطرز تغیر سے تعلق رکھتا ہے جن میں سے نصف کچے اور نصف کیے تھے۔عہدعبای میں ان سب میناروں کو پختہ کیا گیا۔ (۵) قلعہ کے بڑے دروازے کے ہائیں جانب سب سے بلند مینار ہے جسے کاوھا مینار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کاوھا اس معمار کا نام تھا جس نے یہ مینار کیے تھے۔قلعہ کے اس حصہ کوچھوڑ کر جوثواب کی رہائش کے لیے مخصوص تھا حکومت سے متعلق کی محکموں کے دفاتر بھی اس قلعہ میں واقع سے سے دفاتر بھی اس قلعہ میں واقع سے ۔ (۲)

۱۸۲۵ء میں نواب محمد بہاول خال سوم نے قلعہ کے سامنے ایک شائدار مسجد تغییر کرائی جو دالی کی جامع مسجد کے خمونے کی تھی ۔ جس طرح یہ سجد قلعے کے سامنے تغییر کی گئی ای طرح دبلی کی شاہجہائی مسجد بھی لال قلعہ کے بالکل سامنے واقع ہے ۔ (2) ڈیراور کی مسجد میں اعلیٰ در ہے کا سنگ مرمر استعال ہوا ہے۔ اس کے پاس ہی پائی کے لیے ایک پختہ تالا بھی بنایا گیا تھا جس میں ضرورت کے لیے بائی جمع کر دیا جاتا تھا۔ جب قلعے کا عکس پائی میں پڑتا تو ہوا حسین منظر پیش میں ضرورت کے لیے بائی جمع کر دیا جاتا تھا۔ جب قلعے کا عکس پائی میں پڑتا تو ہوا حسین منظر پیش کرتا تھا۔

قلعہ ڈیراور کے قریب ہی ایک قدیم شاہی قبرستان ہے جہاں ایک بردے ہال کرے میں جوشیشے کی خوبصورت جیت سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس قبرستان میں والیان ریاست کے مزارات ہیں۔ تمام قبریں سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہیں اوران پر کتے نصب ہیں۔ ہرقبر پرخوبصورت

فانوس بھی آویزاں ہے۔ قبرستان میں بیگات کے مزارات علیحدہ بیں اور بیتمام مزارات پخته اور رنگین ٹاکلوں سے بنائے گئے ہیں اور ان کے دروازوں پرلکڑی کا دیدہ زیب کام دکھائی دیتا ہے۔ امير بهاول خان (۴۹-۲۷۷ء) جب برسراقتدار آئے تو انہیں اندرونی خلفشار، خاندانی رقابت، اینے مقبوضات کی نگرانی اور صوبیدار ملتان سے قریبی تعلق رکھنے کے لیے کسی مضبوط مرکز کی تلاش تھی۔ چنانچہ اس ضرورت کے پیش نظر انہوں نے موجودہ شہر بہاول بور کی بنیار ڈالی –اس وقت بیملاقہ سوڈ ھا کی جھوک کہلاتا تھا اور بیہاں وڈیرہ محمد پناہ خان تھمرانی کی حویلی کی با قیات موجود تھیں۔(۸) امیر بہاول خان نے ان کھنڈرات کے گردا گردایک دیوار بنوائی جس سے فسیل شہر کا کام لیا گیا اور بہیں پر انہوں نے اپنی رہائش کے لیے ایک شاندارشیش محل، دولت خانہ اور دیگر شاہی عمارات بھی تغیر کرائیں (۹) میل موجود جامع مسجد الصادق کے جوار میں واقعہ تھا(۱۰) ای کل میں نواب کا در بارلگنا تھا اور پہیں ان کے مہمان بھی قیام کرتے تھے۔ چنانچہ بہاول خان ٹانی (۱۸۰۹–۲۷۷۱ء) کے عہد میں سادات بار ہد کے میر محد کاظم علی غال۔(۱۱)میر محمد بخش علی خال وغیرہ بہال آئے تو نواب بہاول خال ثانی نے منصرف انہیں اپنا ا تاليق مقرر كيا بلكه انبيس اس شيش كل تظهر ايا (١٢) ليكن اس محل كي تغيير كوا بھي جاليس سال ہي گزرے تھے کہ ۱۸۸ء میں کابل کے بادشاہ تیمورشاہ کے ایک سردار احمر خال نورزئی نے بہاول بورشمر پر حملہ آور ہوکراس کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔(۱۳) نواب بہاول خال الی لئے قلعہ ڈیراور میں پناہ لی۔افغانی فوج نے وہ لوٹ مار مجانی کہ لوگ کوڑی کوڑی کومختاج ہو گئے۔شہر كى تمام خوبصورت عمارات كوجن مين شيش كل اور ديوان خانه بهي شامل تفامسار كر ديا كيا\_(١٣) میش کل کے آثاراب مہیں موجود جیس ، تاہم قدیم کتابوں میں اس کا تذکرہ ضرور ملتاہے۔ غالبًا اس واقعہ کے بعد ہی نواب نے اپنی رہائش متنقلاً قلعہ ڈیر اور ہی میں رکھی کیونکہ وہ محفوظ ترین

مقام تھا۔البتہ امیر بہاول خال ثالث (۵۲-۱۸۲۵ء)نے احد پورشر قیہ سے میل جنوب کی طرف 'وٹراور' کےراسے میں رہائی عمارات کے لیے ایک وسیع رقبہ نتخب کیاجہاں رنگاا کی تعمیر كرايا كيا\_(١٥) تساريخ مواد مين درج بكر١٨٢٨ عين نواب تحديها ول خان ثالث ني بكي اینٹول کی ایک بہت بلنداور کمی و بوار بطور قصیل تغییر کر کے ایک عالینتان حویلی کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس میں باغات اور دیگر پختہ عمارات بھی تھیں قصیل کے دروازے کے باہرمشرقی جانب ایک عالیشان میرکی بھی بنیاد ڈالی گئے تھی۔اس کے علاوہ اس کے دربار اور جلوس خاص کے لیے ایک نفيس پخته ل تعمير كيا كيا تها جس ميں زمين دوزخوبصورت رئين تهدخانے بھی ہے۔ ل كى بارہ دری میں تواب صاحب دربار یول کاسلام لیا کرتے تھے۔(۱۲) اس سلسلہ عمارات کا نام ڈیرہ رکھا كيا- بعد مين نواب كے متوملين نے بھی اپن رہائش كے ليے بہاں مكانات تعمير كر ليے اوراس طرح جگدایک اچھا خاصاشہرا باد ہو گیا جوائے تک موجود اور ڈیرہ نواب کے نام سے مشہور ہے۔ وه رئلین اور قیس ممارت جے تواب صاحب کے پہلے خودساختہ کل ہونے کاشرف حاصل ہے،کل قدیم کے نام سےموسوم ہےاور آ ثارفدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔اس قدیم کل کو پرانا کوٹ کے نام بھی سے یادکیاجا تاہے۔(اے) اس کی بیشتر عمارات اب معدوم ہو چکی ہیں۔

ریاست کا دارالحکومت بہاول پور شقل ہونے کے بعد نواب صاحب نے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ توجہ بہاول پور پردی چونکہ ابتدائی ایام میں بہاول پورشہر کی آبادی کا مسئلہ نہایت پریشانی کا موجب بنی ہوئی تھی۔ لوگ باہر سے آکراس غیر آباد خطے میں رہائش رکھنے کے لیے تیار نہ ہوتے سے ،اس لیے نواب صاحب نے خود جگہ جالیشان عمارات بنواکر لوگوں میں تر یص و ترغیب بیدا کی ۔ یہ عمارات سرکاری ضروریات اور رہائش مقاصد دونوں کے لیے تھیں۔ چنانچہ پراٹی کوشی جس میں پائی مقاصد دونوں کے لیے تھیں۔ چنانچہ پراٹی کوشی جس میں پرائی مقام تھا، بہاول پور کی جس میں پرائی جس میں پرائی خلام نڈی ہے اور نواب صاحب کا تحل جس میں پرائی مقاور چیف منظر ہاؤس جس میں برائی علم منڈی ہے اور نواب صاحب کا تحل جس میں پرائی مقام تھا، بہاول پور کی جب بنال قائم تھا، بہاول پور کی علم منڈی ہے اور نواب صاحب کا تحل جس میں پرائی مقام تھا، بہاول پور کی

اولین ممارات میں سے ہیں (۱۸) جن میں نوابوں نے خودر ہائش اختیار کی یا آئیں اپنے اہل کاروں کی رہائش کے لیے خص کیا۔ کاروں کی رہائش کے لیے خص کیا۔ نور کل

۲۱۸۱ء میں نواب صادق محمد خال رائع کی رہائش کے لیے بہتی ملوک شاہ کے قریب
ایک خل تعمیر ہواجس کا نام نور کل رکھا گیا۔ نور کل کی بلور جیسی سفیداور پر کشش ممارت دور سے بقعہ
نور نظر آتی ہے۔ یکل جواطالوی طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے وسیج رقبے پر پھیلا ہوا ہیں۔ (۱۹)
صادق گڑھ پیلس کے بعد نور کل سابق ریاست بہاد لپور کی خوبصورت ترین ممارت ہے۔ اس کل
کی خوبصورتی کا اندازہ اس کے طرز تقمیر سے ہوتا ہے۔ یہ متطیل نما ایک تین مزلہ ممارت ہے
میں درمیانی ہال اور شرقی غربی کمروں کے علاوہ چاروں کونوں پر چار کمرے بے ہوئے
ہیں۔ ان چاروں کمروں کے اوپر چار کمرے ای لمبائی چوڑ ائی کے بینے ہوئے ہیں جن کی چھتیں
ہرج نما ہیں اور چوگوشیہ ہیں۔ یہ چوگوشیہ چار ہرج پانچویں درمیانی ہرج کے میا تھ جوہشت پہلو
ہرا نما ہیں اور چوگوشیہ ہیں۔ یہ چوگوشیہ چار ہرج پانچویں درمیانی ہرج کے میا تھ جوہشت پہلو

عمارت کے وسطی حصے میں ایک نہایت وسیج وعریض ہال ہے چھتوں اور دیواروں پر نقاشی کا خوبصورت کام ہے۔ ہال میں ایک اسیج بنا ہوا ہے جس پر چاندی کی کری نواب صاحب کے بیٹھنے کے لیے مخصوص تھی۔ ہال اور دوسر نے کمروں کی دیواروں کو والیان ریاست کی تصاویر سے مڑین کیا گیا تھا۔ بعض کمروں میں برے بروے قد آ دم آ کینے بھی تھے جو مختلف خاصیتیں رکھتے تھے۔ مثلاً ایک آ کینے کے سامنے جا کیں تو اس میں انسان غیر معمولی طور پر فربہ نظر آتا تھا اور اسی طرح ایک دیتا تھا۔ ایک زمانے اور اسی طرح ایک دوسرے آ کینے کے سامنے جا نے سے انہائی دبلا دکھائی دیتا تھا۔ ایک زمانے میں بورائی میں ایورائی میں اور بہترین وار بہترین وار بہترین وار بہترین فرنیچرسے آراستہ تھا۔

نوركل كانقشدر ماست كانجينر مسرمتن في تياركيا تفااوراي كى تكراني مين ١٨٥١ء

سے شروع ہوکر ۱۸۷۵ء میں اس کی تغیر کمل ہوئی۔ کل کی بنیاد میں ریاست کے سکے (۲۰)اور ایک تحریر جس میں تغییر کل کا تاریخ وغیرہ درج تھی ، رکھے گئے تھے۔ اس کل کی تغییر پر بارہ لاکھ ۔ ایک تحریر جس میں تغییر کل کا تاریخ وغیرہ درج تھی ، رکھے گئے تھے۔ اس کل کی تغییر پر بارہ لاکھ ۔ روپے سے زیادہ خرچ ہوئے۔ (۲۱) بہاول پور کے سرکاری اخبار ''صادق الا خبار'' نے اس کی تاریخ تغییر بیرشائع کی تھی۔

عروجش تاقيام آسان باد (١٩٢١ه) (٢٢)

۱۹۰۲ میں نواب جمہ بہاول خال خامس نے نور کل کے احاطے میں صدر تمارت سے دوسوگز کے فاصلے پر ایک خوبصورت مبحر تغییر کرائی (۲۳) بیمسجد لا ہور کے چیفس کالج کی مبجد کے ممبولا نہوں نے جس کی تغییر کا نثر ف بھی نواب موصوف کواپنی طالب علمی کے زمانے میں حاصل ہوا تفا۔ نور کل کی مبحد کی تغییر پر اس زمانے میں ۳۰ ہزار روپے سے زائد خرج ہوئے تھے اور اس کی بنیا و میں بھی ریاست کے طلائی ، نقری کا در مسی ایک ہوتال میں بند کر کے رکھے گئے تھے۔ بوتل کے ساتھ مندرجہ ذیل رباعی بھی نہایت خوشخ طاکھوا کر رکھی گئے تھی۔ اور اس

بهاول خان خامس حای دین سراج ملت بیضاء پیخبری بنا فرمود این مسجد معلی به سال سیزده صد بست ججری

نورکل میں نواب صاحب کے قیام کا زمانہ بہت مختفر ہے۔ تھوڑ ہے، کا دن بعد قبرستان ملوک شاہ کے قرب اور وہاں کی فضا میں جوقد رتی حزن کی کیفیات طاری تھیں اس نے یہاں اسے سکونت ترک کرنے پرانہیں مجبور کر دیا لیکن ترک سکونت کے باوجودنور کل سرکاری تقریبات کے لیے خصوص رہا۔ چنانچ نواب صادق محمد خال رائع کواختیا رات حکومت سپر دکرنے کی رسم اس

کل میں ۲۸ نومبر ۹ ک۸اءکوادا کی گئی۔اسموقع پڑکل کوخوب سجایا گیااورایک عالیشان دربار بھی یہاں منعقد ہوا جس میں پنجاب کے لیفٹنیٹ گورنر سررا ہرٹ ایجرٹن نے بنفس نفسِ شرکت کر کے نواب صاحب کوریاست کے ممل اختیارات سوینے کا اعلان کیا تھا۔ (۲۵)

نواب بہاول خال خامس کی دستار بندی بھی ای کی میں ہوئی تھی۔ نومبر ۱۹۰۱ء کو ہزا یکیلنسی لارڈ کرزن وائسرائے و گورز جزل ہندنے یہاں آ کرایک عالیشان دربار میں جو نورخل میں منعقد کیا گیا تھا۔ (۲۲) نواب بہاول خال پنجم کو اختیارات سلطانی تفویض کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس دربار میں ہندوستان کی ممتاز اور اہم شخصیات کی علاوہ سو سے زائد یورپین افسران نے بھی شرکت کی۔ صبح صاحق مصنفہ مولوی عزیز الرحمٰن میں درج ہے کہ اس موقعہ برد نورخل 'کے شالی جانب ایک وسنج میدان میں مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت جیموں کا کیمپ تیار کیا گیا تھا۔ یہ میدان نہایت خوبصورت خوش وضع باغ کی صورت اختیار کر گیا تھا اور اس کے کیمپ تیار کیا گیا تھا۔ یہ میدان کی قطاروں کے درمیان سرخ سر کیس اور خوشنما روشیں بنائی گئی کے سبز ہ زاروں کے اندر پھولوں کی قطاروں کے درمیان سرخ سر کیس اور خوشنما روشیں بنائی گئی صفی کہ در کیصفورالا دیکھائی رہ جاتا تھا۔ ، (۲۷)

سیکل ریاست کے آخری دور میں بطور سرکاری مہمان خانہ استعال ہوتا رہا۔ یہیں پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے اپنے دورہ بہاولپور کے دوران قیام کیا اور نواب صادق محمد خال خامس نے ان کے اعز از میں گارڈن پارٹی دی تھی۔ (۲۸) (اب بیمل پاک فوج نے نواب کے ورٹا سے قیمتاً خرید لیا ہے۔) نورکل کے علاوہ بہاولپور کے دیگر محلات بھی اپنی شان وشوکت کے لیے مشہور ہیں۔

دولت خانه:

ا٨٨اء مين نواب صادق محمد خال رائع نے دولا كورويے كے مصرف سے بہاول بور

میں ایک اور کل تعیر کرایا جودولت خانہ کے نام سے مشہور ہوا۔(۲۹) دولت خانہ میں اس وقت کی روایات کے مطابق قبددارمرکزی کمرے بھی تغیر کئے گئے اور وسیع اور فراخ کمرے اور محراب دار برآ مدے بھی بنائے گئے کی کا بڑا دروازہ شالی جانب ہے اس کے لیے محراب دار گیٹ اور براچو بی دروازه بنایا گیاتھا۔اس کے گردا گردایک قلعه نما دیوار تعبیر کرائی گئی تھی اور دیوار کے ساتھ اندر كى طرف ايك خوبصورت باغ لكايا كياتها جس كے جوار ميں بھى خاند، رتھ خانداور توشہ خاندكى عمارات تھیں اور ساتھ ہی جی عملہ اور ملازمین کے دفاتر اور رہائش گا ہیں بھی مغربی جانب جار سوفت لمبااور ایک سو پیاس فٹ چوڑا تالاب تھا جس کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے جس کے نین گنیداورسنبری کس بین ۔ دولت خانہ کوریاست بہاول بور کے آخری دو حکر انوں لیعنی نواب بهاول خان خامس (۱۹۰۲-۱۹۹۹ء) اورنواب صادق محمد خان خامس (۲۲-۱۹۰۱ء) کی جائے پیدائش ہونے کا شرف حاصل ہے۔ (۳۰) ریاست کے جمہوری دور میں اسے دارالسلام كانام دياكيا اوراس يهال كفتف وزيراعلى مخدوم زاده سيدحس محمودكى سركارى ر با نشگاه کا درجه حاصل رما\_ (۳۱) ميتمام محلات کئ کلوميٹر رقبے پرمحيط ايك سنگين اور خوبصورت قصيل مين دا قع بين ـ ان محلات كي تغيير كامنصوبه تواب بهاول خال خام ( ١٩٠٧ – ١٩٩٩ ) نے 19 ارمی ١٩٠١ء میں منظور کیا تھا۔ (٣٧) کیکن ابھی بیطویل منصوبہ بھیل کے مراحل ہی میں تھا كرجوال سال بہاول خال انقال كر كئے اور يول ان محلات كى تكيل اا-١٩١٠ء كے درميان مولی (۳۳) اگر چرخلات کے اس سلسلے کا نام بہاول گر دھ قاتا ہم ان محلات میں سب سے برے محل کا نام نواب موصوف کے نام برمبارک محل رکھا گیا۔ بیکل بیبویں صدی کے آغاز ہی مين سركاري وفاتر كے ليے استعال مونے لگا تھا اور بہاول بور ميں جب عوامی دور كا آغاز مواتو اس وقت کے منتخب وزراء کے دفاتر بھی بہیں تضاور اس کے ہال میں اسمبلی کے اجلاس ہوتے

سے ۔ (۳۳) چونکہ یہاں تو اتر کے ساتھ در بار منعقد ہوتے رہتے تھاس لیے بیٹل در بارگل کے مام سے مشہور گیا اور آج بھی جبکہ یہاں افواج پاکستان کے دفاتر ہیں۔ بیدر بارگل کے نام سے ہی مشہور ہے۔

جہاں تک کی تعمیرات کا تعلق ہے متطیل فصیل کا بردادرواز ومشرقی جانب ہے۔ کل کے دروازہ سے داخل ہوتے ہی دائیں طرف دربار کل کی شاندار دومنزلہ ممارت کا الگ احاطہ شروع ہوجا تا ہے جبکہ بائیں جانب حفاظتی عملہ کے دفاتر وغیرہ کی عمارات ہیں۔نصف فرلانگ کے فاصلہ پر بائیں جانب ایک رقیع الثان کل ہے جس کا فرش اور مغرب ومشرق میں وسیع تھڑ ہے سرخ پھر سے بنائے گئے ہیں۔اس عمارت میں سابق ریاست کی وزارت تعلیم کے دفاتر اوراس کے بعد نظامت تعلیمات کے دفاتر وغیرہ رہے ہیں۔ای طرح کا ایک کل احاطہ قصیل کے جنوب مشرقی جانب میں بھی واقع ہے جس میں محکمہ انہار کے دفاتر مدتوں قائم رہے۔ دریار محل کی دومنزلہ ممارت بہت خوبصورت اور آرائی طریق پر بنائی گئی ہے۔ چاروں طرف خوبصورت اورمحراب دار برآ مدے اور سنگ سرخ کی سیر هیاں ہیں، جاروں کونوں پر قبددار مینار نمائتميرات بين جن ميں سے سيرهياں اوپر جاتی بيں۔ درميان ميں دربار بال ہے۔ کل کی سامنی جانب جنوب میں سنگ سرخ سے تغییر کروہ تقیس اور دیدہ زیب بارہ دری کی عمارت ہے جس کی وسط میں سنگ سرخ کا تالاب اور فوارے نصب ہیں جو اس محل کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔(۳۵) اس بارہ دری میں ریاست کے وقت سے محکمہ اطلاعات کے دفاتر قائم سے جوون یونٹ کے خاتمہ تک رہے۔ان فواروں کو جلانے کے لیے جانب مشرق مسجد کے قریب ایک پانی كا آئى نينك بلندى پردكھا گياہے جس كورہث كى ذريعے كؤيں كے شفاف يانى سے بحرتے تھے تھے۔قریب ہی مجد بھی ہے جوصادق گڑھ پیلس کی معبدسے ملتی جلتی ہے۔ کل کی فصیل کے اندر مشرق کی طرف چھوٹی چھوٹی چنداوراضافی عمارات بھی موجود ہیں۔ایک زمانے ہیں ان محلات کے چہار طرف مروئے کے پودے اپن بھین بھینی خوشبو سے سارے ماحول کو معطرر کھتے تھے۔ گازار کی:

۱۹۰۴ء میں نواب بہاول خال خاص نے چنداورمحلات تغیر کرنے کی بھی منظور دی ہی ۔ جن میں گزار کل ، نشاط کل اور فروخ کل خاص طرو پر قابل ذکر ہیں۔ (۳۲) گلزار کل ، دربار محل کے منصل نہایت خوبصورت عمارات پر مشمل ہے۔ اس کے کی دروازے ہیں۔ کروں کو نفیس فرنیچراورخوبصورت قالینوں سے بچایا گیا تھا۔ دروازوں پر عنائی رنگ کے کملی پر دے پڑے ہوئے سے ۔ تمام دیواریس سنگ مرمر کی ہیں۔ پھتوں پر چنگ کاری کا کام کیا گیا ہے۔ بردے بردے فانوسوں نے اس کی شان وشوکت میں کافی اضافہ کر دیا ہے۔ بال کے ساتھ ایک وسیع کیلری ہے جوشا یہ بھی آرٹ گیلری کا کام دیتی تھی جس بیس آرٹ کے نادر نمونے رکھے ہوئے سے ۔ (۳۷) آرٹ کے نمونے تو نہیں البتہ بعض والیان ریاست کی تصویریں اب بھی دیواروں پر آوریاں ہیں۔ کافی عرصہ تک میچل نواب صادق جمہ خال خاس کے ولی عہد (موجودہ نواب صادق جمہ خال خاس کے ولی عہد (موجودہ نواب صادق جمہ خال خاس کے ولی عہد (موجودہ نواب صادق جمہ خال خاس کے ولی عہد (موجودہ نواب صادق جمہ خال کی دیواروں کے صادق کی دیواروں کے مولئی کردھے پیلی

والیان ریاست بہاولپور کے محلات میں ہے جس کل کوبہ لحاظ خوبصورتی اور وسعت و
آرائش سب پر فوقیت حاصل ہے وہ صادق گڑھ پیل ہے جوڈیرہ نواب میں نواب صادق محمد
فال رائع نے ۱۸۸۳ء میں تغیر کرایا تھا۔ (۳۸) اس کل کی تغیر ماہرانجینئر ول کی نگرانی میں ہوئی تھی
اوراس وقت اس کی تغیر پر تقریباً ۱۸۱۷ کھروپے خرج ہوئے تھے تغیر کا کام تقریباً دس سال جاری
رہا تھا جس کے بایہ تکیل کو بیٹینے کے بعدا یک شاندارور بار منعقد کر کے اس کا افتتاح کیا گیا تھا۔

کل کے گردایک نہایت مضبوط، چوڑی اور پختہ فصیل ہے۔ فصیل کے اندر چاروں طرف گھاس کے خوبصورت پلاٹ ہیں جن میں رنگ برنگ بھولوں کے بود سابق بہارا لگ دکھارہے ہیں۔
آسان سے با تیں کرتی ہوئی عمارت جس میں جمال وجلال کا حسین امتزاج رعب شاہی میں رعایا پروری کی جھلک دکھا تا ہے۔ اس کی سنگین بنیادیں اور لو ہالاٹ دیواریں دلفری اور خوشنمائی کے تقالب میں ڈھلی ہوئی ہیں می کے ہرکونے میں ایک برتی اس طرح بنائی گئی ہے کہ گویا پہرہ دارسیاہی ایوان شاہی کی حفاظت پر مامور ہیں ۔ عمارت کے وسط میں نہایت حسین گنبدہے جو دارسیاہی ایوان شاہی کی حفاظت پر مامور ہیں ۔ عمارت کے وسط میں نہایت حسین گنبدہ جو رات کے وقت روشنیوں سے جگ گرتا ہے۔ کل کے چاروں طرف برآ مدے ہیں ۔ برجیوں کے نیے حصوں میں نہر خانے ہیں جہاں قدرتی روشنی کے علاوہ ، کیلی کی روشنی کا بھی انتظام برجیوں کے نیے حصوں میں نہر خانے ہیں جہاں قدرتی روشنی کے علاوہ ، کیلی کی روشنی کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔

مرکزی ایوان کے اندر دربار ہال اورای کے متصل دونوں جانب آٹھ مکمل سیٹ ہیں جومعز زمہمانوں کے لیے مخصوص ہیں اورائیس تمام ضروری سامان آ راستہ کیا گیا ہے۔خوابگا ہوں سے لے کرڈرائنگ روم، ڈرینگ روم، شسل خانے اور دونتر کے کمرے ہر طرح خود فیل ہیں۔ہر کمرے کی چھت فرض اور درود یوارسے نفاست اور خوبصورتی فیکی پڑتی ہے۔سامان آ راکش اور فرنیچر ہڑے اعلی درجے کا ہے۔ کمروں میں قد آ دم آئیے بلوری خوشما اور فیس جھاڑ فانوس کے موسے ہیں۔ کرسیوں، میزول اور گلدانوں پرایک ہی شم کا رنگ ہے۔ بجیب وغریب تصویریں، اور نے ہیں۔کرسیوں، میزول اور گلدانوں پرایک ہی شم کا رنگ ہے۔ بجیب وغریب تصویریں، آرٹ کے بہترین نمونے اور قیمی پردے اس قصر عالیشان کی زینت و و قاریش اضافہ کررہے ہیں۔

دربار ہال کی سجاوٹ و یکھنے کے قابل ہے۔ اس وسیج وعریض ہال میں تخت شاہی بچھا مواہ ہے۔ اس وسیج وعریض ہال میں تخت شاہی بچھا مواہ ہے۔ اس وسیج وعریض ہال میں تخت شاہی بچھا مواہ ہے۔ مس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب یہ مواہ ہے۔ مس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب یہ آئینہ سمندری داستہ سے کرا چی پہنچا تو اسے بہاولیور تک لانے کے لیے خاص ٹرک مہیا کئے گئے

تضاور کئی ریلو ہے اسٹیشنوں کے بلیٹ فارم محض اس کی خاطر وسیج کرنے پڑے تھے۔ (۳۹)

محل کے بورج کے سامنے سنگ مرمر کا ایک فوارہ نظر آتا ہے جواس ممارت کی زیبائش
میں جار جا ندلگا تا ہے ۔ محل کے ایک جصہ میں چڑیا گھر تھا جس میں دنیا بھر کے بجیب وغریب
پرند ہے اور جانور تھائی کی ساتھ ایک میوزیم بھی تھا جس میں جانوروں اور پرندوں کے پنجروں
کو کیمیائی طریقہ سے محفوظ کیا گیا تھا۔ (۴۰)

محل کائل وقوع ایک ایس جگہ ہے اور اس کا نقشہ کھھالی مہارت سے تیار کیا گیا ہے۔
کہ یہ بیک وقت باغ کامنظر بھی پیش کرتا ہے اور صحرائی علاقہ بھی نظروں کے سامنے آجا تا ہے۔
محل کے گردا گرد باغ ہے لیکن اگر جنو بی دروازے پر آئیں تو پائی کے تالا ب دکھائی دیتے ہیں اور دوسری جانب کے دروازے پر پہنچیں تو صحرا کا منظر آئکھوں میں پھر جاتا ہے۔

محل کے احاطہ ہی میں تو شہرخانہ اور کتب خانہ بھی ہے۔ کتب خانہ میں مختلف موضوعات پرانگریزی، اردو، فارسی اور عربی کی نا در کتابیں ہیں۔ بعض قلمی مخطوطے بھی ہیں جن میں سے اکثر مصنفین کے اپنے ہوئے نشخے ہیں۔ (۱۳) میکل نواب محمد عباس خال عباسی کے دور حکومت تک آ ما درما۔

بہاول پور کے تمام محلات میں ایک قدر مشترک ان کی طرز تغییر میں اسلامی قکر کی جھک ہے۔ مثلاً وہ اطالوی طرز کا ہو یا مغربی انداز کا اس میں برجیاں اور گنبد ضرور ہوں گے چونکہ زیادہ تر محلات نواب صادق محمد خاں رائع کے عہد میں تغییر ہوئے ہیں اس لیے اگر انہیں بہاول پور کا شاہجہاں کہا جائے تو بے جانہ ہوگا۔ انہیں نئی محارات ہوانے کا بڑا شوق تھا چنا نچد یاست کی حدود میں محلات کے علاوہ بھی جتنی اہم محارات ملتی ہیں وہ ان ہی کے عہد کی یادگار ہیں۔

#### حوالهجات

۳۳- پنجاب اسٹیٹ گزییر، جلد xxxvii بہاول پوراسٹیٹ ،۱۹۰۱ء سول ملٹری گزی بریس ،۹۰۰

المسعودس شباب،بهاول بوركى سياسى تاريخ، مكتبهالهام بهاول پور، ١٩٥٥م، ١٢٥٥م

۵-نورالزمان احمداوی Cholistan Land and People، کاروال بک مغترملتان، ۱۹۹۱م، ص کا

۲-عزیز الرحمٰن عزیز ، مولوی محمد اعظم ، ماهنامه العزیز ، اپریل ۱۹۸۱ ه ، ص

ے-میرناصرعلی، جغرافیه ریاست بهاولپور ، دیل ۱۹۲۰م، ص۱۲

۳۰ مولوی شیامت علی ،The History of Bahawalpur باندن ۱۸۳۸ و ی

۹-مولوی محمداعظم، جو اهر عباسیه، (قلی) اص ۵۸

۱۰- پروفیسر محمد طاہر نے اپنے مضمون 'بہاول پورتاری کی آئیے ہیں' (جومجلّہ بسانگ سحر ۱۹-۱۹۹۰ کورنمنٹ
کالی خانپور ہیں شائع ہوا) لکھا ہے کہ شیش کل ملتائی دروازہ کے باہر تھا۔ یہ بات میجی نہیں ہے بلکہ قرین قیاس یہ ہو درست بھی ہے کہ نوایا ہوگا۔ اس کی تا ئیداس درست بھی ہے کہ نوایا ہوگا۔ اس کی تا ئیداس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ جب نوا ہم محمر مرادک خال نوا ہدوم کا آخری وقت تھا تو انہوں نے کہا کہ جھے مجد کا و پر ایک کورز بیٹھاد کھائی و در در ہا ہے۔ (مو آ ق العفوریه قلمی ، صفی نہر ۱۹۵، بربان فاری) یہ مجد شہر کا قدیم مجد ہے اس کی میں میں کی برنہ کی کورنکہ ملتانی دروازہ کے باہر کوئی قدیم مجد ہیں ہے۔ (مولف)

اا - بیروی میر محد کاظم علی بار به بین جن کونواب بهاول خال نانی نے تخاکف کے ساتھ دربار دیلی بھیجا اور شاہ عالم نانی نے خوشنودی کی اظہار میں فرمان حکومت علاقہ کچی (بہاول پور کے ارد کرد کے علاقے کا نام اس وفت کی بی تھا) اور خطاب نصرت جنگ، حافظ الملک عطافر مایا۔ (صادق التواریخ صفح نمبر ۱۹۳)

١٢- جواهر عباسيه بحوالدمايقد اس ٩٢- ٩٢

١١- اعجاز الى قدوى، تاريخ سنده، جلردوم، ١٠٠٥-١٢٠٠

١٩٩-الصناء بحواله مابقه ع ١٥٤ وسير محراطيف ، تناريخ پنجاب ، كلكتر ١٨٩١ ء ٥٠٠٠

١٥- كوالم القد، بهاول بور استيث كزيتير ١٩٠٣ ، ١٩٠٠

١٧- ميريا صرعلى ، بحواله سمايقه ، ص١٥

11,

## Marfat.com

21- بهاول بور گزیشیر ، کوالد مائقد اس

۱۸-میرناصرعلی، بحوالدسابقدیص۵

١٩-عزيز الحل عزيز ، صبح صادق ، يارسوم ، ١٩١٠ و، ١٩١٠

۲۰-ایک وقت میں ریاست بہاول پور میں سکے جاری رہے ہیں جس کے لیے یہاں با قاعدہ ککسال تھی اور سندھ کی مشہور سیاس شخصیت محمد باشم گزور جو پاکستان کی میلی دستور ساز اسمبلی کی نائب صدر بنے تھے،اس ککسال کے مہتم تھے۔

(صبح صادق ، ص١١٠)

٢١-يريكيدريندريلى شاه،صادق نامع، لابور،١٩٢٩ء، ١٣٩

٢٢- عزيز الرحن عزيز بر بحواله مرابقه م ١٩٢٧

٢٣- گزيئير بهاول پور ، بحوالدمائقد

٢٧- صبح صادق ، بحواله ما بقد صاكا

٢٥- وزير الرحن وريد ، حيات محمد بهاول خال ١٩٣٩ م ١٥١٠

٢٧- صبح صادق ، بحوالة سالقد ص

124-الفيان الساء

٢٨-مسعودحسن شباب، بحواله سائفه ص

٢٩- بريكيد مريند مرعلى شاه بحواله سمايقه مساسا

٣٠-اليناص١٣١

اس- بهاول بود ديويو بحكماطلاعات رياست بهاول پور يوم 1900ء مساا

٣١-صبح صادق ، بحوالدمالقديم ١١١

١١٥ - الينام ١١٥

٣٢-صادق الاخبار، بهاول يور،١٩٥٢ء، ١٢٠

٣٥- هفت روزه الهام ، بياول يور،١٩٥١م، ١٦٠

٣٣١-بهاول پور اسٹيث گزيٹير ، بحوالہ مالقہ يص٣٢

٢٢-صبح صادق، كوالدمايقة ، ص ١١١

٢٨-بهاول بور اسئيث گزيئير ، بحوالدمالقد م ٢٥٥

٣٩-بريكيد مرينز رعلى شاه ، بحواله ممالقه من ١٣٥

111

## Marfat.com

\*\*\*

# عهدمغلبه کی ایک بادگار عمارت: اخوند پنجوبابا کی بکی مسجد بمقام اکبر بوره ، شلع نوشهره

#### ايرائيم شاهد

ظہیر الدین محربابر نے ۱۵۲۱ء میں لودھی خاندان کے آخری حکر ان سلطان ابراہیم کو پانی بت کے میدان میں شکست دے کر برصغیر پاک و ہند میں مغلیہ حکومت کی بنیاد رکھی۔ بابر کے دور حکومت (۱۵۲۷ء تا ۱۵۳۰ء) میں تغییر شدہ دو مساجد کا ذکر تاریخ میں محفوظ ہے۔ ا-مبحد بمقام کا بلی باغ ( پانی بت) اور۲-جامع مسجد بمقام سنجل جو دہلی سے مشرق کی طرف واقع ہے۔

ایک قول کے مطابق بید دونوں مساجد ۱۵۲۱ء میں بادشاہ کے تم سے تغیر کرائی گئی تھیں۔(۱) اس لحاظ سے آئیں مغلیہ دور کی اولین مساجد کہا جاسکتا ہے۔ باہر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین مجر ہایوں ۱۵۳۰ء میں تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا، لیکن ۱۵۴۰ء میں فرید خان معروف برشیر شاہ سوری نے ہایوں کو فکست فاش دی یہاں تک کہوہ ایران کے صفوی بادشاہ، شاہ طہماسب کے دربار میں جلاوطنی کی زندگی گذار نے پر مجبور ہوگیا۔ ۱۵۵۵ء میں مایوں نے اپنی پوزیش مشحکم کرنے کے بعد دوبارہ دہلی پر قبضہ کرکے اپنی حکومت قائم کرلی لیکن اگل بی سال یعن ۱۵۵۱ء میں وہ فوت ہوگیا۔ کشور ہند میں غیر متوازن سیاس حالات اور کشکش کی وجہ سے ہمایوں کو تغیری میدان میں اپنی سرگری دکھانے کا بہت کم وفت مالات اور کشکش کی وجہ سے ہمایوں کو تغیری میدان میں اپنی سرگری دکھانے کا بہت کم وفت

ملا۔ پھر بھی اس کے زمانے کی دومساجد کے آثار ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک آگرہ میں، جبکہ دوسری فتح آباد، حصار میں بنوائی گئی تھی۔ (۲) ایک اندازے کے مطابق موجودہ پاکستان میں مغلبہ دور حکومت کی سب سے قدیم عمارت لاہور میں ہمایوں کے بھائی کامران (م کاماء کی بارہ دری ہے)۔ (۳)

ہمایوں کے بعداس کا بیٹا جال الدین مجھ اکبر ۱۵۵۱ء میں تخت نشین ہوا۔ جس نے برصغیر پاک و ہند پر تقریباً نصف صدی تک حکومت کی ۔ اکبری دور میں دیگر فنون کے ساتھ ساتھ فن تغیر میں بھی خاصی ترتی ہوئی۔ حکومتی سرپرتی کی وجہ سے بہت کی مجارتیں معرض وجود میں آئیں۔ ان محارات میں سرخ پھر (Red Sandstone) کا استعال بکثرت ماتا ہے۔ میں آئیں۔ ان محارات میں سرخ پھر فروغ کے دراصل سیاسی استحکام اور معاثی و اقتصادی ترتی جیسے محرکات کا فن تغیر کی ترتی و فروغ کے سلطے میں خاصا محمل دخل رہا ہے۔ اس وقت کی طرز تغیر کو اکبری طرز تغیر بھی کہتے ہیں۔ قلعہ آگرہ، قلعہ اجمیر، قلعہ ہنڈ (صوابی) ، جامع مسجد فتح پورسیکری وغیرہ اس عہد کی قابل ذکر محارات میں شامل ہیں۔ بیٹمام محارات شاہی احکامات کے تحت سرکاری افروں کی مگرانی میں بایۂ جمیل تک پہنچیں۔ ان کی تغیر و تزکین کے تمام اخراجات سرکاری خزانے ہی سے ادا میں بایۂ جمیل تک پہنچیں۔ ان کی تغیر و تزکین کے تمام اخراجات سرکاری خزانے ہی سے ادا

وادی پیناور مغلیہ دور کے صوبہ کابل و پیناور کا اہم حصہ رہی ہے۔ صوبے میں اس وقت کی زیادہ تر عمارات تقریباً اس علاقے میں واقع ہیں۔ وادی پیناور میں اکبر کے عہد کی موجود فرہی عمارات میں دو بردی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک مقبرہ قطب الدین خان بمقام گنبد کلے (دلہ زاک ، ضلع پیناور) اور دوسری اخوند پنجو بابا کی پکی مبور، موضع اکبر پورہ ، ضلع نوشہرہ۔

دله زاک روڈ پرواقع میمقبرہ قطب الدین خان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بیہ

قطب الدین خان بخس الدین خان اتکه کا بھائی اور دورا کبری کے پانچ بزاری امراء میں سے تھا۔ (۵) وہ نویں سال جلوس اکبری (۱۵۲۴ء) میں اکبر بادشاہ کے سوتیلے بھائی مرزا محرکیم کے فوجی مددگار کی حیثیت سے کا بل میں متعین ہوا۔ ماتئر الامراء کے مصنف کا بیان ہے کہ قطب الدین خان نے اپنے آبائی وطن غزنی میں ایک ممارت اور باغ بنوایا۔

اس سے قبل اس نے پنجاب کی جاگیرداری کے زمانے میں لا ہور میں بھی چند ممارتیں بنوائیں سے قبل اس نے پنجاب کی جاگیرداری کے زمانے میں لا ہور میں بھی چند ممارتیں بنوائیں ۔ فیمیری سرگرمیوں کی طرف اس کے رجحان اور میلان طبح کی روشنی میں سے کہنا مواور ہو گئیر کروایا ہواور جب اٹھائیسویں سال جلوس اکبری (۱۵۸۳ء) میں وہ بھڑ وچ میں فوت ہوا تو اس کی جب اٹھائیسویں سال جلوس اکبری (۱۵۸۳ء) میں وہ بھڑ وچ میں فوت ہوا تو اس کی جب اٹھائیسویں سال جلوس اکبری (۱۵۸۳ء) میں وہ بھڑ وچ میں فوت ہوا تو اس کی جب اٹھائیسویں سال جلوس اکبری (۱۵۸۳ء) میں وہ بھڑ وچ میں فوت ہوا تو اس کی دین کو یہاں لاکر دفن کر دیا گیا ہو۔

حال بی میں مجد قاسم علی خان ، پیناور کو بھی عہد اکبری سے منسوب کر کے قدیم مساجد میں شار کیا گیا ہے۔ (۲) تاہم ہیہ بات قرین حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور اس کی تر دید ہم اپنے ایک دوسرے مقالے میں کر چکے ہیں۔(2) فاضل مصنفین نے اس مجد کا بانی انجینئر قاسم خان ، صوبیدار کابل و پیناور (۱۵۸۹ء تا ۱۵۹۳ء) کو قرار دیا ہے۔(۸) ہے وہی شخصیت ہے جس نے ۱۵۸۱ء میں در ہ خیبر میں سرکاری نقل وحمل کی سہولت کے لیے شاہراہ تعمیر کی۔(۹) اس کارنا ہے سے خوش ہو کر اکبر بادشاہ نے اسے اس صوبے کا حاکم یا صوبیدار مقرر کیا۔ انہی مصنفین کا خیال ہے کہ قاسم خان نے اپنی صوبیداری کے زمانے میں ہے مجد نقیر کرائی کین اس مجد کی ہیئتو ترکیبی سے کہ جس میں شاہانہ سر پرستی کا فقد ان نظر آتا ہے ، اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میبد کر گورز یا صوبیدار کے بجائے کسی خیر ڈیلی سرکاری عہد بدار یا مصیدار کی بوائی ہوئی ہے۔دوسری بات ہے کہاس میرے بائی کا نام طویل عرصے سے قاسم مصیدار کی بوائی ہوئی ہے۔دوسری بات ہے کہاس میدے بائی کا نام طویل عرصے سے قاسم مصیدار کی بنوائی ہوئی ہے۔دوسری بات ہے کہاس میدے بائی کا نام طویل عرصے سے قاسم مصیدار کی بنوائی ہوئی ہے۔دوسری بات ہے کہاس میدے بائی کا نام طویل عرصے سے قاسم مصیدار کی بنوائی ہوئی ہے۔دوسری بات ہے کہاس میدے بائی کا نام طویل عرصے سے قاسم مصیدار کی بنوائی ہوئی ہے۔دوسری بات ہیں کہاس میدے بائی کا نام طویل عرصے سے قاسم

علی خان چلا آ رہا ہے نہ کہ قاسم خان۔ان حقا کُن کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیہ مسجد قاسم علی خان معتمد خان کی تغییر کردہ ہے، جو عہد اور نگزیب کے اوا خر میں صوبہ کا بل و بیثاور میں بطور و قالع نگار مقرر کیا گیا تھا۔(۱۰)

چونکہ تا حال وادی پٹاور میں اکبر کے دوریا اس سے قبل کی کسی مسجد کے آثار نہیں سلے، لہذا وادی پٹاور میں موجود مغلیہ دور کے معلوم آثاریاتی ورثے کے تجزیے کی روشیٰ میں ہم میہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ موضع اکبر پورہ (اا) ضلع نوشہرہ میں واقع اخوند بنجو بابا کی طرف منسوب کردہ بکی مسجد ہی وادی پٹاور میں مغلیہ دور کی قدیم ترین مسجد ہے۔

سید عبدالوہاب اخوند پنجوبابا کو دنیائے علم ونصوف میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ آپ ۱۵۳۸ء میں ضلع صوافی کے موضع ترکئ میں پیدا ہوئے۔ (۱۲) آپ کے والد ماجد سید برہان الدین المعروف برغازی بابا (۱۳) چندنا گزیر وجوہات کی بنا پرغازی بابا ترکئ سے چوآ گجر (پشاور) منتقل ہوگئے۔ چوآ گجر میں ابتدائی تعلیم کلمل کرنے کے بعد، سیدعبدالوہاب نے علوم دینیہ میں دسترس حاصل کرنے کے لیے سنجل (روبیل کھنڈ، یو. پی، اعثریا) اور نو سلحام میں کافی عرصہ تک قیام کیا جس کی وجہ سے آپ '' افغانی نوسلحای'' (۱۲) اور شخ پنجو سنجل (۱۵) کے القابات سے مشہور ہوئے۔ سیدعبدالوہاب کی ہندوستان سے والیسی پرغازی سنجلی (۱۵) کے القابات سے مشہور ہوئے۔ سیدعبدالوہاب کی ہندوستان سے والیسی پرغازی بابا اپنے گھر انے کو لے کر شاہ ڈھنڈ (پشاور) آئے۔ یہاں پچھ ہی عرصے کے بعد سید عبدالوہاب کی جندوستان کے والدین اس وارفانی سے رحلت فرماگئے۔ پھرآپ ۲۵ سال کی (۱۵۸۲ء) عبدالوہاب کے والدین اس وارفانی سے رحلت فرماگئے۔ پھرآپ ۲۵ سال کی (۱۵۸۲ء)

تصوف کے میدان میں آپ اپ والدمحر م اور ابوالئے تنیا کی کے مریدرہ کرمرشد کامل کے درجہ پر پہلے ہی فائز ہو بھے تھے۔ اکبر پورہ آکر آپ نے دینی اور روحانی علوم کی

تدریس و تبلیغ شروع کی۔ میراحمد شاہ رضوانی (کا) کے مطابق تین سومشاہیر علماء نے آپ سے علوم ظاہری کی تکیل کی اور ایک متبتر عالم ہونے کی بنا پر آپ کواخوند کہا جانے لگا۔

اکبر پورہ اس وقت آج کی طرح اتنا گنجان آباد علاقہ نہیں تھا بلکہ معدودے چند گھروں پہشمل تھا۔ یہاں آپ نے کچھور کے ایک درخت کے نیچے درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہیں آپ نے ایک معجد بنوائی ۔ جو کھجور والی معجد کے بعد یہیں آپ نے ایک معجد بنوائی ۔ جو کھجور والی معجد کام سے مشہور ہوئی۔ مرور زمانہ اور عدم تو جہی کی وجہ سے یہ معجد اپنی اصل صورت میں قائم نہ رہ کی ۔ اس کی جگہ آج کل ایک نی معجد قائم ہے۔ کھجور والی معجد کی پہلی تغیر کے دس سال بعد، اخوند پنجو بابا نے گاؤں کے وسط میں ایک دوسری معجد تغیر کرائی، جسے پکی معجد (پشتو میں پوخ جمات) کہا جانے لگا۔ (۱۸) ہمارے قیاس میں '' پکی معجد '' ۱۹۵۱ء اور ۱۵۹۵ء کے درمیانی عرصے میں بنوائی گئی تھی جو کہ عہد اکبری کا تقریباً آخری زمانہ ہے۔

نفراللہ نفر (سلسلہ اولیائے سرحد ، ٹمبر ۱۸، پیاور ۱۹۵۱ء، شک ) نے بلا ذکر ما خذ اور ٹھرامیر شاہ قادری (تذکرہ علماء و مشائح سرحد ، پیاور ۱۹۲۴ء، شک ) نے بہ حدوالہ تحد فہ الاولیاء (مصنفہ قاضی میر احمد شاہ رضوائی) بیروایت نقل کی ہے کہ اکبر بادشاہ ، تاریکیوں (روشنائیوں) اور پوسٹر یوں کی بخاوت کو کیلئے کے لیے جب یہاں آیا، تو اخوند پنجو بابا کے سلام اور آپ سے دعا لیئے کے لیے بنفس نفیس اکبر پورہ بھی حاضر ہوا۔ اس وقت اخوند پنجو بابا کھور والی مجد میں قیام فرما تھے۔ فاضل مصنفین نے تاریخی بحث چھٹر نے صافر برا کے سال وقوعہ گھ امیر شاہ قادری نے ۱۹۹۳ء کھا ہے، جو درست معلوم نہیں ہوتا۔ اصل واقعہ بیہ کہ اکتیویں سال جلوس اکبری (۱۹۸۹ء) میں بادشاہ نے افغانوں کی مرکوبی اور تاریکیوں کی جن کئی کے لیے خود آ کر قلعہ انک بناری (موجودہ قلعہ انک) میں سرکوبی اور تاریکیوں کی جن کئی کے لیے خود آ کر قلعہ انک بناری (موجودہ قلعہ انک) میں جبکہ قیام کیا۔ سوات اور باجوڑ میں افغانوں سے نمٹنے کے لیے زین خان کوکہ کی قیادت میں ، جبکہ قیام کیا۔ سوات اور باجوڑ میں افغانوں سے نمٹنے کے لیے زین خان کوکہ کی قیادت میں ، جبکہ قیام کیا۔ سوات اور باجوڑ میں افغانوں سے نمٹنے کے لیے زین خان کوکہ کی قیادت میں ، جبکہ قیام کیا۔ سوات اور باجوڑ میں افغانوں سے نمٹنے کے لیے زین خان کوکہ کی قیادت میں ، جبکہ قیام کیا۔ سوات اور باجوڑ میں افغانوں سے نمٹنے کے لیے زین خان کوکہ کی قیادت میں ، جبکہ

تاریکیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے راجہ مان سنگھ کوفوجیں دے کر روانہ کیا۔ اس فوجی مہم کی گارانی بادشاہ بندویں گرانی بادشاہ بندویں سے کر رہے تھے۔ جس کی کامیاب تنمیل پر بادشاہ بنیسویں سال جلوں (۱۵۸۷ء) میں یہاں سے دارالخلافہ لا ہور کی جانب روانہ ہوا۔ (۱۹)

دربار اکبری کے سرکاری مورخ ابوالفضل نے ہم عصر علماء میں آپ کا ذکر شخ بنجو
کے نام سے کیا ہے۔ (۲۰) ان حقائق سے بیہ بات سامنے آتی ہے کہ اخوند پنجو بابا کی شخصیت،
علمی اور روحانی عظمت عوام وخواص سب پر عیال تھی۔ یہاں تک کہ اکبر بادشاہ خود آپ کا معتقد تھا۔ اخوند پنجو بابا ۱۹۳۰ء میں ۹۲ سال کی عمر میں واصل بحق ہوئے۔ آپ کا مقبرہ (۱۱)

اكبر پوره سے تعور سے بى فاصلے پرمصرى بوره كے مقام پرواقع ہے۔

تقیری لیاظ ہے مجد ایک متنظیل کرے، برآ مدے اور صحن پر مشتمل ہے۔
مجد کے کرے کی لمبائی ۹ ءاا میٹر اور چوڑائی ۴ء۵ میٹر ہے۔ بنیادی طور پر مجد صرف ای
ایک کرے اور صحن پر مشتمل تھی۔ مقامی روایات اور طرز تغیر کی روسے برآ مدہ ۱۵۰۰ء کے
ایک بھر کا بنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ نماز کا کرہ (Prayer hall) تین حصول (bays) لیخی
اگ بھر کے کا بنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ نماز کا کرہ (nave or transept) تین حصول (compartments) بین نبیثا چھوٹے
مرکزی ہال (compartments) پر محیط ہے۔ ان تیوں حصول کو دو بھاری بھر کم نو کدار محرابوں
صول (pointed arches) کے ذریعے جدا کیا گیا ہے۔ ان بیس سے ہر محراب کی دیوار ڈیڑھ میٹر چوڑی ہے۔ کمرے کی شالی اور جنو بی دیوار کوائدر کی طرف دھنے ہوئے مرابی فریم کی شکل
دی گئی ہے۔ کمرے کے مرکزی جھے (nave) کی مغربی اور مشرقی دیوار یں بھی ایک کشادہ
محرابی فریم پر مشتمل ہیں جو دیوار کی چنائی بیس سے ہوئے ہیں۔ مغربی دیوار کی صورت بیس سے
محرابی فریم پر مشتمل ہیں جو دیوار کی چنائی بیس سے ہوئے ہیں۔ مغربی دیوار کی صورت بیس سے
محرابی فریم پر مشتمل ہیں جو دیوار کی چنائی بیس سے ہوئے ہیں۔ مغربی دیوار کی طرف یہ کمرے
کمرابی فریم گردی طاق پر مشتمل مرکزی محراب کا اعاط کرتا ہے۔ جبکہ مشرق کی طرف یہ کمرے
کا داستہ یا دروازہ متعین کرتا ہے، طرفین کے حصوں کی مشرقی دیوار یں بھی محرابی فریموں پر

مشمل ہیں، جن کے بالائی سروں (apices) کی طرف کرے کے اندر تازہ ہوا اور روشی

گ آ مد کے لیے چھوٹے سوراخ چھوڈے گئے ہیں۔ دور مابعد کی مظیم تمارتوں ہیں اس طرح
کا انظام گنبد کے ذریریں حصہ (Springing point) میں کیا گیا ہے۔ جبکہ چپکنی (ضلع
پیاور) میں میاں عمر صاحب کی مساجد (عہد در انبیہ) کے تہہ قانوں میں بھی اس طرح کا
بندوبست موجود ہے۔ (۲۳)

مجد کے کرے کے مرکزی حصے کو، جو مربع شکل میں ہے، اوپر کی طرف گولائی دیے کے لیے ایک خاص تیکنیک سے کام لیا گیا ہے جے (Corner Pendentives) کہتے ہیں۔اس میں معمار عمارت پر گنبد بنانے کے لیے زیریں مربع حصے کوایک خاص سطح پر گول بنانا شروع كرتا ہے۔ جوعموماً بركونے ميں تكون كى طرح نظراً تا ہے۔اس طرح معمار کونول میں اینوں کے روے (Courses) ایک دوسرے کے اور دایوار سے باہر (لیمی كمرے كے اندر) كى طرف ركھتا ہے۔ ايك خاص حد تك پہنچ كر مربع كمرہ كول شكل اختيار و كرليمًا ہے۔اب معمار كے ليے اس پرگول گنبدينانا آسان ہوجاتا ہے۔ بيطريق كاربالعموم ان گنبدوں کے لیے اپنایا جاتا ہے، جن میں گنبد کی او نیجائی زیادہ ندر کھنامقصود ہو۔ورنہ بلندو بالاكتبد بنانے کے لیے ایک دوسراطر بقد اختیار کیاجاتا ہے جس میں مربع كرے كومحراب دار وتری طاقوں (Diagonal Squinch Arches)کے ذریعے ہشت پہلو (Octagonal) جھے میں تبدیل کر کے پھر گنید بنانے کے لیے گول بنایا جاتا ہے۔ کی عمارت کے اس حصے کو جس میں اسے مرائع سے گنبد کی تغییر کے لیے ہشت گونہ شکل میں تبديل كياجاتا ہے حالت (يا بيئت) تغير (Phase of transition) كہتے ہيں۔ مسید کے مرکزی جھے (transept) پر نصف کروی (hemispherical) شکل كا ايك عظيم الجة كنبدنغير كيا كيا ہے۔اس كے برعكس طرفين كے حصول ير بياله نما جھولے

گنبد بنے ہوئے ہیں۔ مجد کے اندرونی جے میں نقش و نگار کے کوئی آ خار نہیں پائے جاتے۔

تقمیری مواد میں کی ہوئی چھوٹی اینٹیں (جنہیں مقامی طور پر وزیری اینٹیں کہتے
ہیں) اور چونا (۲۳)(۲۳)شامل ہیں۔ چونا نہ صرف بطور مسالہ (mortar) بلکہ بطور

سطحی پلستر بھی استعال کیا گیا ہے۔ عمارت کی بنیادوں میں پھر کے استعال کے امکان کورد
نہیں کیا جا سکتا۔

زیر بحث مسجد کی تغیر کے بعد کافی عرصے تک مسجد کا کمرہ اکبر پورہ کی آبادی کے تناسب سے نمازیوں کے لیے کافی تھا۔ البتہ جوں جوں گاؤں کی آبادی بڑھتی گئی، اور نمازیوں کے بیاؤ کی نعداد میں اضافہ ہونے لگا توں توں دھوپ اور بارش سے نمازیوں کے بیاؤ کی فاطر برآمدہ کی اشد ضرورت محسوں ہونے لگی۔ اس مسئلے کے مل کے لیے اخوند پنجو بابا کی پکی مسجد کے کمرے سے مشرق کی طرف ملحقہ برآمدہ (۵۵ء ۱۳ میٹر) مقامی روایات کے مطابق ۱۸۰۰ء کے قریب قریب تغیر کرایا گیا۔

برآ مدہ نین محرابی راستوں اور نین گنبدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی تغییر میں بھی پکی مونی چھوٹی اینیٹیں اور چونے کا گارا استعال ہوا ہے۔ مسجد کے کمرے کا گنبد گہرائی میں ہونے کی وجہ سے برآ مدے کے گنبدوں کے جیچے چھپا ہوا ہے، اور یوں عام آ دمی کو بآ سانی نظر نہیں آ تا۔ برآ مدے کے نین گنبدول میں ورمیانی گنبدطرفین سے نسبتا بڑا ہے۔ کمرے کا دروازہ، جو برآ مدے میں کھلتا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے۔

اخوند پنجو بابا کی پکی مسجد میں ایک دلچیپ او رجرت انگیز امریہ ہے کہ اس کے کمرے کی سطح گردونواح سے کافی بنچ ہے، جے عمومی طور پراس طرح تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ بنچ دھنتی جا رہی ہے دور دراز سے زائرین ، سیاح اور آثار قدیمہ کے بنچ دھنتی جا رہی ہے جے دیکھنے کے لیے دور دراز سے زائرین ، سیاح اور آثار قدیمہ کے ماہرین آتے رہے ہیں۔ وارمسجد کی اس حالت کو دیکھ کر مششدر رہ جاتے ہیں۔ حال ہی

میں راتم نے جب مجد کا دورہ کیا ، تو کمرے کے اندر محرابوں کی اونچائی کمرے کے فرش سے
ان کی چوٹی (apics) تک تقریباً دو میٹر تھی اور برآ مدے سے کمرے میں اتر نے کے لیے
تین سیر ھیاں بنی ہوئی ہیں۔ کمرے کی سطح برآ مدے سے تقریباً ایک میٹر پنچ ہے۔ بظاہر ایسا
لگتا ہے کہ کمرے کا تقریباً آ دھا حصہ (بلحاظ بلندی) زمین کے اندر دھنس چکا ہے اور یوں
کمرہ تاریک تہہ فانہ کا ساساں پیش کرتا ہے۔ پراسراد طور پر کمرے کے دھنس جانے کی وجہ
سے کمرے کے اندرونی یا بیرونی جھے یا اس سے ملحقہ برآ مدے کی دیواروں میں کوئی شگاف
نہیں پڑا۔

اس کی ایک توجیه قاضی میراحمد شاہ رضوائی نے اپنی تصنیف تحفة الاولیاء کے صفح ۲۲ پراس طرح کی ہے کہ حاجی دریا خان (مرفون چکنی، ضلع پینادر) نے اخوند پنجو بابا سے قیامت کی علامت کے بارے میں دریا فت کیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا ''غرق شدن محراب میجدمن در زمین' (لینی جب میری میچدکی محراب زمین میں غرق ہو جائے گی اس وقت قیامت آ جائے گی)۔ بیروایت محرامیر شاہ قادری نے اپنی کتاب تدن کے والا علماء وقت قیامت آ جائے گی)۔ بیروایت محرامیر شاہ قادری نے اپنی کتاب تدن کے والا میں اخوند پنجو بابا کی اولاد میں معتبر شخصیت پیر طریقت سید شمشادعلی شاہ نے بھی بتائی جبکہ مقالی طور پرعوام کی اولاد میں معتبر شخصیت پیر طریقت سید شمشادعلی شاہ نے بھی بتائی جبکہ مقالی طور پرعوام الناس میں بھی یہی روایت مشہور ہے۔

بادی انظر میں بہی لگتا ہے کہ مسجد نیچ جا رہی ہے لیکن بظاہراس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ کیا مسجد کے نیچ زمین کی تہوں میں کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہے؟ اس کا کوئی واضح ثبوت ہمارے پاس موجو دنہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تواس کے اثر ات اردگر د کے علاقے میں بھی ضرور ظاہر ہوتے۔ زیادہ قریب قیاس توجیہ ہیہ ہے کہ مجد تو اپنی سیج جگہ پر قائم ہے، تاہم اس کے اردگر د زمین کی سطح میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ای اضافے کے بیش نظر

ماضی میں مسجد کے فرش کوبھی وقاً فو قاً بلند کیا جاتا رہا ہے۔جس سے بہتا تر ملتا ہے۔ کہ مسجد کی مطبح میں دھنتی جا رہی ہے۔ طاہر ہے۔مسجد کا فرش جتنا بلند ہوتا جائے گا مسجد کی محراب زمین کی سطح میں دھنتی جا رہی ہے۔ طاہر ہے۔مسجد کا فرش جتنا بلند ہوتا جائے گامسجد کی محراب اسی نسبت سے زمین میں عائب ہوتی جائے گی۔واللہ اعلم بالصواب مراجع

I-PeryBrown, Indian Architecture (The Islamic Period) Bombay, 1942,p.96

"-Waliullah Khan, Lahore and Its Important Monuments, Lahore, 1961,
Chronological List of Important Monuments at Lahore (Appendix), n.p.

"-Abdur Rahman and Sardar Muhammad, "Shaikh Qutb ad-Din's Tomb
at Dalazak" Central Asia: Journal of Area Study, "No.14, University of
Peshawar, Summer, 1984, pp.107-113; Taj Ali and Ziaullah Sehrai, The
Islamic Heritage of Pakistan: A Brief Outlin," The Glory That Was Pakistan:
50 years of Archaeological Research in Pakistan (A Photographic Exhibition),
Peshawar, 1998, p.65.

ר-סמשר אוגנלה לום לפונ שוטי תולנו (פוני אוגנים אוגנים אוגנים וואפנים אונים אוגנים אוג

2-قام خان ک مخفر موائی حیات کے لیے ملاحظہ بجیجے بمآ ڈر الامراء ، بحوالہ ماباتی ، ص ۵۸-۵۸ مان ک مخفر موائی حیات کے لیے ملاحظہ بجیجے بمآ ڈر الامراء ، بحوالہ ماباتی ، ص ۵۸-۵۸ مراحات کے لیے ملاحظہ بجیجے بمآ ڈر الامراء ، بحوالہ مالہ مالہ کے مائی الاحل میں مائی میں کے مائی میں کے مائی میں کے الدیمان کے مائی میں کے الدیمان کے لیے مائی کا مائی کی کھی کے الدیمان کے لیے مائی کے الدیمان کے لیے مائی کے الدیمان کے لیے مائی کے الدیمان کے الدیمان کے الدیمان کے الدیمان کے الدیمان کی کھی کے مائی کے الدیمان کے الد

146

## Marfat.com

Ahmad Hasan Dani, Peshawar: Historic City of the Frontier, PESHAWAR, 1969, p.77

۱۰- کیول رام، ته ذر محریا الامه راء (فاری)، جلد دوم، ترتیب وحواثی، سید معین الحق وانصار زاید خان ، کرایی، ۱۹۹۱، ص۹۹

۱۱- گوپال دائن، تساریخ به شدار در (اردو)، لاجور ۱۸۷۰، ۱۸۰۰ م ۱۰۰ د اصل نام اس گاؤل کا اکبر پوره ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک فخص افغان داؤدزئی اکبرنام نے کسی زمانہ ہیں اس کوآباد کرکے بنام خود موسوم کیا اور بقول بعضے زمانہ اکبر بادشاہ میں کسی فخص مجبول الحال نے آباد کیا اور اس کا نام اکبر پورہ برعایت مناسب نام بادشاہ وقت رکھا اور بجد سلاطین اسلام دیجات نوآباد کو باسائے سلاطین موسوم کیا جاتا تھا۔"

سے گاؤں پٹاور سے تقریباً ۱۵ کیومیٹر شال مشرق کی طرف واقع ہے۔ اکبر پورہ کی ابتدائی تقیر کے بارے میں صاجز ادہ حبیب الرحمان اپن تعنیف تذکرہ غوث المسزمان سید عبدالمو هاب اخوند پندجو صاحب ، اکبر پورہ ، پشاور (اردو) مردان ، ۱۹۸۵، ۱۲ پر لکھتے ہیں: ''۱۹۹ه (۱۵۵۳ء) میں مایوں نے ایران سے پیل کر ہندوستان پر حملہ کیا۔ واستے میں چار باغ کے پاس جنگل میں تیام کیا۔ بیجکہ آب و ہوا کے لحاظ ہم موافق ثابت ہوئی اور مایوں کو بہت پندآئی۔ ماتھ بی مجدوب نے بتایا کہ بیمقام فوث زمان کامکن ہوگا۔ لہذا حد بندی کر کے عارت کی بنیاد ڈالی اورا سے لڑے جلال الدین اکبر کے نام پراس مقام کا نام اکبر پورہ رکھا۔ منعم خان نے جو خافی ناں کے نام سے مشہور تھا ، اس تمام چراگاہ کو آبادی میں تبدیل کر دیا۔'' مزید تعنیل کر دیا۔'' منام خام کا حقوق بادی میں تبدیل کر دیا۔'' من اسلامی کے لیے ملاحظ فرما کیں: قاضی میر احمد شاہ رضوائی ، تے ہے خالا ولیا ا من دو ارسامی الاہور ،

۱۱- الرائد الر الدافر اخوند بنجو صاحب (پشتو) ، سلسلهٔ اولیانی سرحد ، نمبر ۱۸ بیثاور ، ۱۹۵۱، ۳۳ ، و محدامیر شاه قادری ، تدری کو بهٔ علماء و مشائح سرحد (اردو) ، بیثاور ، ۱۹۲۲، ۳ کا واعجاز الحق قدوی ، تذریحر بهٔ صوفیانی سرحد (اردو) ، لا بور ، ۱۹۲۲، ۳ ۲۰۲

۱۳-عبراللیم اثرافغانی، روحانی رابطه اور روحانی تؤون (پینو)، با جوز، ۱۹۲۷، ۱۳۵۵

۱۱- فهرالله نفر، بحواله ممانقه، ۴ ۱۰ ۱۵- خواجه نظام الدین احمد، طبقات اسکبری، (جلد دوم)، اردوتر جمه محمد ایوب قادری، لا بهور، ۱۹۹۰، ۴۹۰ م ۱۷- میر احمد شماه رضوائی، به حدوال به سیابق ، ۴ ۱۳ ، رضوانی صاحب کامیربیان کداخوند پنجو با یا ۹۹۰ ه (۱۵۸۲ء)

IYA

# Marfat.com

(۱۲۸وی سال جلوس اکبری) میں ۲۸ سال کی عمر میں اکبر پورہ تشریف لائے تھے درست معلوم نہیں ہوتا۔ رضوانی صاحب نے خود تحد فقہ الاولیاء ہی کے صفحہ نمبر ۱۰ پر آپ کی پیدائش کا سال ۹۳۵ ھ (۱۵۳۸ء) لکھا ہے۔ اس کا ظ سے اکبر پورہ میں ورود کے وقت آپ کی عمر ۲۵ سال بنتی ہے۔

21-الفناءص

۱۸-تھرائندنھر،بحوالہ سابق، ۵، گوپال دائ،بحوالہ سابق، ۳۰۳ پرقم طراز ہے کہ اکبر بورہ کی ۲۱ مساجد میں سے ۲۰ غام اور ایک یکی مسجد ہے۔ جس سے مراد غالباً زیر مطالعہ یکی مسجد ہے کیونکہ دیگر غام مساجد اپنی اصل شکل وصورت میں زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکیں۔

19- خواجه نظام الدين احد بهدواله سابق مل ١١٨-١١٧

re-Abu'l Fazl, A'in-i-Akbari, English trans. H.Blochmann, (Calcutta, 1927), Lahore, 1975 (Repr.), pp.607, 685

Il-Ibrahim Shah" Akhund Panju Baba And His Tomb at Akhar pura,"

Historicus (Journal of the Pakistan Historical Society), Vol.XLVII, No.1,

Karachi, 1999, pp.71-79

MIAN UMAR AND HIS MOSQUE (KALA MASJID)

AT CHAMKANI DISTRICT PESHAWAR" Vol.VIII, No.1, Lahore,

1995, pp.59-72

rr- For ingredients of stucco mortar and plaster, see Abu'l Fazl,

A'in-i-Akbari, English trans., H.Blochmann, Lahore, 1975 (Repr.)

pp.234-236., R.Nath, The Taj Mahal and Its Incarnation Jaipur, 1985, pp.67-70

\*\*\*

#### 114



Marfat.com

# دارالعلوم ناجیہ بشاور کا شعبہ فارسی اوراس کے مدرسین

# ڈاکٹر سیدمحمد ظاہر شاہ بخاری ہے

پٹاور کے مضافات میں اکبر پورہ ایک تاریخی قصبہ ہے۔ یہاں پر دسویں صدی بجری میں ایک روحانی بزرگ حضرت سید عبدالوہاب المعروف بدا خوند پجو گذرے ہیں۔
انہوں نے باطنی علوم کے ساتھ ساتھ ظاہری علوم بھی پھیلائے۔ ایک روایت کے مطابق در بارا کبری کے ملا سلطان بھی یہیں سے فیضیاب ہوئے (۱) یہی دجہ ہے کہ بید قصبہ شروع بی سے علم وفضل کا گہوارہ رہا ہے۔ دیگر علوم کے ماہرین کے علاوہ یہاں فاری علوم کے برے برے صاحب فن حضرات گذرے ہیں۔ شرح سکندر نامہ الموسوم بہ برے برے صاحب فن حضرات گذرے ہیں۔ شرح سکندر نامہ الموسوم بہ غفر انبیہ (۲) کے شارح مولانا محمد غفران اور شاھنامہ فر دوسی کا پشتو میں منظوم ترجمہ (۳) کے شارح مولانا محمد فیش کا تحلق بھی اسی تاریخی قصبہ سے تھا اور شم العلماء ترجمہ (۳) کرنے والے قاری محمد رفیق کا تحلق بھی اسی تاریخی قصبہ سے تھا اور شم العلماء قاصی سید میر احمد شاہ رضوائی کا تحلق بھی اسی تاریخی قصبہ سے تھا اور شم العلماء قاصی سید میر احمد شاہ رضوائی کا تحلق بھی اسی تاریخی قصبہ سے تھا اور شم العلماء قاصی سید میر احمد شاہ رضوائی کا تحلق بھی اسی تاریخی قصبہ سے تھا اور شم العلماء قاصی سید میر احمد شاہ رضوائی کا تعلق بھی اسی تاریخی قصبہ سے تھا اور شم العلماء قاصی سید میر احمد شاہ رضوائی کا تعلق بھی اسی تاریخی قصبہ سے تھا۔

حضرت مولانا محمد غفران شارح سكندر نامه كے شاكرد حافظ مننوى مولانا زيارت كل (جبردا ووزكى اكبريوره) في بير محمد وشن ركاكر آخر الامر بانى دارالعلوم

الماستنت يروفيس اسلام آباد ما ول كالح قار بوائز ، ي - ش رفور اسلام آباد

ناجیہ حضرت مولانا محمد ولی اللہ قادری ذخوی کو بیرامانت سپردکی اور آپ نے با قاعدہ ایک مدر سے کی بنیاد ڈالی جس میں مروجہ فاری علوم کا ایک شعبہ قائم کیا گیا۔ حضرت مولانا محمد ولی اللہ قادری ۱۹۰۳ء میں افغان قبیلے بہسود کی شاخ اخوند خیل کے حضرت مولانا فضل اللّه کے گھر ذخی کہنہ اکبر پورہ میں پیدا ہوئے۔ چونکہ فارس میں عالم کو''اخوند'' کہتے ہیں اس لیے اس علمی خاندان کا نام اخوند خیل پڑ گیا۔ (۳)

صوبہ سرحد کے پہلے محدث اعظم حضرت مولانا محمد البوب اخوندزادہ (۵) حضرت مولانا حافظ عزت اللہ المعروف حافظ جی (۲) اور دربارغوث الاعظم بغداد شریف کے خلیفہ حضرت مولانا حافظ عزت اللہ کا تعلق بھی اس علمی اور روحانی خانواد سے تھا۔ (۲) اس حوالے سے اس خاندان کواین خانہ ہمہ آفاب است کا مصداق کہنا ہے جانہ ہوگا۔

آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد علاقے کے جید علاء سے
اکساب فیض کیا۔ جن میں سے حضرت مولانا محد مشعل ذخی، مولانا سید پھول بادشاہ
اکبرپورہ اور حافظ مثنوی حضرت مولانا زیارت گل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ نے
مثنوی مولانا روم کے پڑھئے میں بہت مشقتیں اٹھا کیں۔ حصول علم کی صعوبتوں کا ذکر
کرتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل تو مدارس موجود ہیں اور طلباء کوہمام ہولتیں
میسر ہیں، ہمارے اسا تذہ کرام تو ہمیں بھی راہ چلتے چلتے پڑھاتے تھے اور ہم کتاب کھولے ہوئے ان کے ہمراہ ہوتے تھے اور ہمی کھیتوں میں ہم کتاب کھول کر ایک کونے
میں پیٹے جاتے اور اسا تذہ کرام ہل چلانے یاکسی اور کام میں مصروف ہونے کے باوجود
میں بیٹے جاتے اور اسا تذہ کرام ہل چلانے یاکسی اور کام میں مصروف ہونے کے باوجود
نہایت تسلی بخش طریقے سے تذریس کے فرائض انجام دیتے۔خصوصاً حافظ مثنوی مولانا
زیارت گل کا طریقۂ تذریس کی قا۔

علوم متداولہ سے فراغت کے بعد آپ نے اس عظیم امانت کوحق داروں تک پہنچانے کے لیے ایک دین مدرسے کے قیام کا ارادہ کیا اور اس طرح علاقے کے علائے کرام کی موجودگی میں آپ کے مرشد حاجی محمد اللین عمرزئی چارسدہ کے ہاتھوں ۱۹۵۲ء میں دارالعلوم ناجیہ کا سنگ بنیادر کھا گیا۔

شعبة فارس كااجراء

قرآن و حدیث اور فقہ کے علاوہ آپ نے فاری ادب کا خصوصی اہتمام کیا۔
چونکہ فاری نظم کی تدریس میں آپ یک شے اس لیے دور دور سے طلباء آ نے گے جن میں
اکٹر افغانستان کے ہوتے تھے۔ شعبہ فاری میں ابتدائی فاری کتب کے علاوہ گلستان،
بوستان، دیوان حافظ، یوسف زلیخا، سکندر نامہ اور مثنوی شریف مولانا
روم ؓ پڑھائی جاتی تھیں۔ آپ کی ایک خصوصیت بھی تھی کہ آپ فاری نظم کی کتابوں کو
ان کی روح کے ساتھ پڑھاتے تھے کیونکہ ہرفن کا ایک مزاح ہوتا ہے یہی ٹیس بلکہ آپ
قرآن و حدیث کے علاوہ نہ کورہ کتابوں سے عملی زندگی میں بھی رہنمائی حاصل کرتے اور
فرماتے جو شخص گلستان و بوستان پڑھے اور وزارت کا اہل نہ ہوتو گویا اس نے یہ
کتابیں پڑھی ہی ٹیس آپ ٹہایت خوش اخلاق، ہمدرد، علیم الطبع اور کریم الخصائل تھے۔
کتابیں پڑھی ہی ٹیس آپ ٹہایت خوش اخلاق، ہمدرد، علیم الطبع اور کریم الخصائل تھے۔
اور یہ فاری نظم کا اثر تھا۔ آپ تھک عکمت عملی سے اپنے دشمنوں کا منہ بندر کھے بھی '' وہن سگ

ا سایش دو گیتی تفییر این دو حرف است با دشمنان مدارا با دشمنان مدارا با دشمنان مدارا در بین دو می مولانا روم کے ہم نوا ہوکر ریتلقین فرماتے:

از خدا خواجیم توفیق ادب به ادب محروم گشت از فضل رب چونکه آپ بهت خوش الحان تھے اس لیے فاری اشعار کو لے کے ساتھ پڑھتے۔آپ اکثر و بیشتر بیشعر بھی گنگناتے:

> حسن خویش در روے خوبان آشکارا کردہ ای وز براے عاشقان خود را تماشا کردہ ای

آپ طبعاً در ویش واقع ہوئے تھے۔ ای لیے آپ نے آبادی سے دور ایک قبرستان کی جامع مسجد میں مدرسہ قائم کیا۔ ایسا کرنا شاید مشنوی مولانا روم کی روح تک جہنی ضروری تھا، جیسا کہ خود مولانا ایک جگہ مثنوی شناس کے لیے ایک کلیدی نکتہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں:

دلق و اشک کیر چو وریان

اسی طرح ایک اور جگه فرماتے ہیں:

ترک دنیا گیر تا سلطان شوی ورند بیجون چرخ سرگردان شوی

مولانا ذخوی نے کتب خانہ میں دیگر علوم کے علاوہ فاری علوم کا ایک معتدبہ ذخیرہ بھی جمع کیا تھا۔ چونکہ آپ علم انشاء کے بھی ماہر ہے اس لیے آپ نے ہر کتاب کے حاشیہ پر اور مشنوی دومی پر گونا گوں نکات درج کر دکھے تھے جن سے طلباء آج بھی استفادہ کرتے ہیں۔ آپ کے خطوط بھی اکثر فاری زبان میں اور بڑے معیاری اور علمی ہوا کرتے تھے لیکن افسوس کہ ان کی تگہداری کی طرف توجہ نہیں کی گئی اور اب وہ نایاب ہیں۔ آپ ہر کتاب کے سرورق پر یہ کلمات ضرور تحریر فرماتے:

fr"t

جمادی چند دادم جان خریدم بحدالله عجب ارزان خریدم اورایخ دستخط کے ساتھ ساتھ سے بھی لکھتے:

"در ملكيت چندروز مولوي محدولي الله ذخوي" (١٢)

آپ کے کتب خانے میں ہزاروں کتابیں تھیں جن میں سے اکثر آج کل بھی موجود بيل -آب فرمايا كرتے تھے كه دنيا ميں مجھے دوكام بہت پند بيں۔ اول برها ، دوم پڑھانا، اور واقعی اس حدیث شریف میں میں تعلیم دی گئی ہے کن عالماً او متعلماً لین عالم بنو یا طالب علم ۔ آپ کتابوں کے عاش تھے اور انہیں مجلد کروا کے نہایت حفاظت کے ساتھ رکھے۔وصال سے چندروز پہلے راقم نے فیروز اللغات ان کے کتب خانے سے مستعار حاصل کی تھی۔ وفات کے دن صبح راقم الحروف جب آپ کی مزاج پری کے لیے حاضر ہوا تو خیریت پوچھنے کے بعد جب رخصت ہونے لگا تو فرمایا: '' وہ کتاب اگر فارغ ہوتو واپس کردو ، کیونکہ کتابیں میری خوراک ہیں ۔'' اور پھر ای دن مغرب کی جماعت پڑھا کرعشاء سے پہلے داعی اجل کو لیک کہا اور اس طرح واقعی آپ نے اس عدیث شریف پر عمل کیا کہ اطلب العلم من المهد الی اللحد ( این علم پنگھوڑ ے سے لحد لین موت تک حاصل کرو) اور آپ کی زندگی اس آبیکر بمد کی مصداق بھی بن: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين (اورايخ رب كى عبادت موت كآنے تك کرو!)۔آپ نے مغرب کی جماعت پڑھا کرعثناء پڑھنے کی تیاری کرتے ہوئے مور خہ الماعرم الحرام ١٩٩١ م بمطابق مرمارج ١٩٤٣ ء كواس دارفاني سيدر حلت فرماني \_ خدا رحمت كند اين عاشقان باك طينت را

112

### حضرت مولانا محمد احسان الثدجان قادري

ابندائی تعلیم و تربیت کی تکیل کے بعد آپ کے لقمان زمانہ والد نے آپ کو صوبہ سرحد اور پنجاب کے مختلف دین مدارس میں اکتساب علم کے لیے بھیجا۔ شاید ان کے سامنے شیخ سعدی کا بیفر مان تھا:

تا ہہ دکان خانہ در گروی ای برگز ای خام، آدی تشوی! چنانچہ آپ نے مندرجہ ذیل مدارس میں علم حاصل کیا:

فطرت خود بخو د کرتی ہے لا لے کی حنا بندی۔

1170

۱- دارالعلوم حقاشیه، اکوژه خنگ ، نوشیره ۲- دارالعلوم جامعهٔ اسلامیه، اکوژه خنگ ، نوشیره ۳- دارالعلوم عربیه، شیرگژه، مردان ۴- احسن المدارس، راولپندی

آپ دوران درس جن ہستیوں سے زیادہ متاثر ہوئے ان میں حضرت مولانا عبدالغفور ہزاروی (وزیر آباد) ،حضرت مولانا عارف الله شاہ قادریؒ (راولپنڈی)، اور آپ کے والد ماجد حضرت مولانا محمد ولی الله قادریؒ سرفہرست ہیں۔آپ کی تقریر وتحریر میں بھی انہی ہستیوں کا رنگ غالب تھا اور آپ اکثر و بیشتر ان کا ذکر فرمائے۔

اجید، اکبرپورہ، پٹاورکا انظام سنجالا اور اس دوران یہاں کے شعبہ فاری کو از سر نومنظم ناجید، اکبرپورہ، پٹاورکا انظام سنجالا اور اس دوران یہاں کے شعبہ فاری کو از سر نومنظم کیا اور دیوان حافظ اور گلستان و ہوستان سعدیؓ کے علاوہ مثنوی مولانائے روم کی پڑھائی پرخصوصی توجہ دی اور ان کتب کو مدر سے کے نصاب بیں با قاعدہ طور پر شامل کی پڑھائی پرخصوصی توجہ دی اور ان کتب کو مدر سے کے نصاب بیں با قاعدہ طور پر شامل کی پڑھائی پرخصوصی توجہ دی اور ان کتب کو مدر سے کے نصاب بیں با قاعدہ طور پر شامل کی پڑھائی پرخصوصی توجہ دی اور ان کتب کو مدر سے کے نصاب بیں با قاعدہ طور پر شامل کیا در دورہ مثنوی کا اجراء کیا جس میں منتبی طالب علم سے لے کر فاضل علماء تک سبھی شامل ہوتے۔ راقم الحروف سید محمد طاہر شاہ بخاری نے بھی فارتی علوم کا فیض آ پ بی سے حاصل کیا۔

آپ دوران گفتگو بھی رومی ، سعدی ، حافظ اور مولانا جامی کے اشعار گوہر بار
موقع کی مناسبت سے پڑھتے رہتے جس سے آپ کی محفل کی شان دوبالا ہو جاتی۔
حکایات رومی آپ کی تقریروں کا جزولا بنقک ہوا کرتی تھیں۔ سی بات کی دلیل دیے سے
قبل فرماتے ''میں مولانا روم اور سعدی بابا کا شاگرد ہوں'' اور آپ اکثر انہی بزرگوں

کے کلام سے استدلال فرماتے۔ مولانا روم کے متعلق تو آپ کی رائے بیتھی کہ جس کا مرشد جہیں وہ مثنوی پڑھا کرے جو کہ:

### مست قرآن درزبان بہلوی

دوران تقریر آپ جب مثنوی رومی کا کوئی شعروزن اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تو مجمع تہدو بالا ہو جاتا۔ راقم الحروف نے ان کے بعد ان جیسا خوش الحان مثنوی خوان نہیں دیکھا۔

آپ بزرگوں کے ادب واحرّ ام کی بہت تاکید فرماتے اور مولانا روم کے ہم نوا ہوکر بیراشعار پڑھتے:

از خدا خواجیم توفیق ادب برم توفیق ادب برم گشت از فضل رب برماند کا ذکر فرماتے ہوئے ان فاری اشعار کا حوالہ دیے:

این چه شوریست که در دور قمری بینم این چه آفاق ایر از فتنه و شر می بینم اسب تازی شده مجروح به زیر پالان طوق زرین جمه در گردن خر می بینم

آپ ایک وسیع القلب اوروسیع النظر انسان تھے۔ دوست دشمن ہر ایک کے ساتھ آپ کا سلوک قابل تقلید ہوتا۔ دوستوں کے دل جیت لیتے اور خوش اخلاقی سے دشمنوں کا منہ بند کر دیتے اور ساتھ ہی بیشعر بڑھتے:

آسایش دو سیتی تغییر این حرف است بادوستان تلطف با دشمنان مدارا

li"Y

### اگر کسی وشمن کی تکلیف میں گرفتاری کے متعلق سنتے تو شیخ سعدی کے ہمنوا ہو کر

کہتے:

اگر بمرد عدد جای شادمانی نیست که مرا نیز زندگی جاددانی نیست ادر اگر می مرا نیز زندگی جاددانی نیست ادر اگر می صاحب علم د بهنر کوگردش زمانه کاشکار د یکھتے تو ارشاد بوتا:

اگر به جر سرمویت بنر دو صد باشد

ہنر بہ کار نہ آید چو بخت بد یاشد

ای طرح اگر کسی ان پڑھ جاہل کوخوشحال دیکھتے تو پر جستہ شنخ سعدی کے ہمنوا ہو کرفر ماتے:

اگر دانش به روزی در فزودی ز نادان تک روزی تر نبودی

به نادان آنچنان روزی رساند

کہ دانا اندر آن جران بماند

الركوني كمريلونا جاتى كا ذكركرتا توبيت زياده فكرمند موت اور فرمات:

تهی پای رفتن به از کفش تک

بلای سفر به که در خانه جنگ

زينهار از قرين بد زينهار

وقنا ربنا عذاب النار

آپ محفل آرا شخصیت کے مالک تھے اور محفل باران میں نہایت خوش ہوتے بلکہ وہ خوش قابل دید ہوتی اور الطف کو دوبالا بلکہ وہ خوش قابل دید ہوتی اور اگر دوست اجازت مائلتے تو محفل کی رنگینی اور الطف کو دوبالا کرنے کے لیے خواجہ حافظ کے بیرا شعار ستاتے:

112

بده ساقی می باقی که در جنت نخوابی یافت کنار آب رکناباد و گلگشت مصلّی را ساقیا برخیز در ده جام را خاک بایم را خاک بر سر کن غم ایام را

آپ درس و تذریس اورساتی کامول میں نہایت مصروف رہتے ہے۔اس لیے تصنیف و تاکیف کی طرف زیادہ توجہ نہ دے سکے۔البتدان کے دروس مثنوی راقم نے محفوظ کیے ہیں جنہیں انشاء اللہ عنقریب شائقین مثنوی کے لیے کتابی صورت میں شائع کرنے کا اہتمام کیاجا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اردو، پشتو اور ہندکو تقاریر کی ریکارڈ نگ بھی موجود ہے جن سے وام وخواص مستفید ہورہے ہیں۔

### منابع

۱-اس کے داوی پیناور کے ماہر آ ثار بیات اور مورخ سید فیروزشاہ اثر گیلانی ہیں۔
۲-اسکا ایک قلمی نسخہ کتب خاند دار لعلوم ناجیہ پیناور میں موجود ہے۔
۳-ایک قلمی نسخہ پینٹو اکیڈ کی پیناور یو نیورٹی کے لائبریری میں موجود ہے۔
۲-صوبہ سرحد کو یئی مدارس ، مطبوعہ در دو ذ نامه مشوق ، پیناور
۵- مشائخ سرحد ، از سید امیرشاہ گیلانی ، پیناور
۲- تحفقہ الاولیاء (فاری) از قاضی میر احمدشاہ جو کہ سید فیروزشاہ اثر گیلانی کی ذاتی لائبریری میں موجود ہے۔
موجود ہے۔
دسند خلافت از دربار خوش الاعظم داتم الحروف کے پاس موجود ہے۔

IMA

## حا فظ شير ين سخن

### دُاكثر رشيده حسن الله

فاش می محویم و از گفته خود دلشادم منده منتم و از بردو جمان آزادم

(میں کھلے بندوں اقر ارکرتا ہوں اور اپنے اس اعتراف پردل سے خوش ہوں کہ میں عشق کا غلام ہوں اور اس بندگی اور غلامی نے جھے ہر دوجھان سے آزاد کرر کھا ہے۔)
مشق کا غلام ہوں اور اس بندگی اور غلامی نے جھے ہر دوجھان سے آزاد کرر کھا ہے۔)
مذہ سنتیں اور مرجی افود شدان کی سالٹ میں کی مدر دیش منش اور اک طیندہ صوفی

خواجہ میں الدین مجھ حافظ شیرازی، بلاشیہ، ایک درولیش منش اور پاک طینت صونی سے ۔ وہ جہاس دل رکھتے تھے اور ہا وجوداس کے کہا ہے نہانے کے مردوگرم اورنشیب وفراز کا مشاہدہ کر چکے تھے اور اپنی سرز مین پر بادشا ہوں کے وہ وزوال کواپی آئھوں ہے دیکھ چکے تھے اور ان حالات میں کہے گئے اپنے اشعار میں وہ بھی زمانے سے گلہ اور شکایت کرتے ہیں اور کھی اپنے پروردگاری جانب رجوع کرتے ہیں کین ان تمام ما مساعد حالات میں بھی حافظ کا کلام نازک اور لطیف احساسات سے ناآشا ہیں ہے ۔ وہ حسن کے ادراک اور زندگی کے حقیقی ذاکقہ کو پہلے کے اپنے اشہائی حساس دل رکھتے ہیں ۔ حافظ ان نا مساعد حالات میں بھی عیش ونشاط اور چکھنے کے لیے انتہائی حساس دل رکھتے ہیں ۔ حافظ ان نا مساعد حالات میں بھی عیش ونشاط اور محبت باغ و بہار سے بوجہ کے گئیل جانتا اور زندگائی کی رونق اور روضہ ارم کو' جمی خوشگوار' اور محبت باغ و بہار سے بوجہ کے گئیل جانتا اور زندگائی کی رونق اور روضہ ارم کو' جمی خوشگوار' اور محبت باغ و بہار سے بوجہ کے گئیل جانتا اور خود تمام فقر و درو لین 'دگل و نبید' سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ جب بھی اسے فرصت کے گئات میسر آتے ہیں اور طبیعت کو ھٹا ش بٹاش یا تا ہے تو ان لحات کو جب بھی اسے فرصت کے گئات میسر آتے ہیں اور طبیعت کو ھٹا ش بٹاش یا تا ہے تو ان لحات کو جب بھی اسے فرصت کے گئات میسر آتے ہیں اور طبیعت کو ھٹا ش بٹاش یا تا ہے تو ان لحات کو

استاد شعبه قارى بيشنل يو نيورى قف ما دُرن لينكو يجر ،اسلام آباد

غنیمت سجھتا ہے کیوں کہ 'بیوندعمر کوایک ہال سے وابستہ' جانتا ہے۔وہ ایک ایباانسان ہے جو زندگانی کی حقیقت کو جانتا ہے اور اس کے ہر کیجے کے ادارک کے لیے ذوق واشتیاق رکھتا ہے۔ اس بنا پر اور اس سے ناس کو یہ کہنے پر مجبور کیا ہے کہ:

عاشق شو ار نه روزی کارجهان سر آید

حافظ حسن و زیبائی کا عاش ہے۔جب بھی اس کی نگاہ حسن پر پڑتی ہے، اس کی مدح وستالیش کرڈ التاہے اور اس اظہار ستالیش حسن میں اس طرح بے خود وسر مست ہوجا تاہے کہ چہر ہ معثوق کو آئینہ لطف اللی قرار دے ڈالتاہے:

روی تو گر آئینه لطف الی است حقا که چنین است و درین روی و ریانیست

حافظ کے عشق کو جازیا حقیقت پر مخصر اور محدود نہیں کیا جاسکا۔ اس کے کلام میں عشق مجازی اور عشق حقیق کی آمیزش اس خوبصورتی او رکمال کے ساتھ ہوئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم معلوم ہوتے ہیں۔ ایک کو دوسرے سے جدائیں کیا جاسکا۔ اگر عشق حقیق کی بات کی ہے تو ایب اشاروں کنایوں سے اور الی علامات سے کام لیا ہے کہ قاری انسانی اور خاکی حسن و جمال کی کیفیات سے بھی محظوظ ہوتا ہے۔ حافظ ہمیشہ نشاط اور سرمتی کے اسباب مہیا کرتا ہے اور زندگی کی بیاس کو آب حیات سے سراب کرتا ہے۔ حافظ اپنی بلندی قکر اور علو تخیل کی بنا پر حقیقت کا عس دیا گیا ہے اور محلوث کی بیاس کو آب حیات سے سراب کرتا ہے۔ حافظ اپنی بلندی قکر اور علو تخیل کی بنا پر حقیقت کا عس دیا گیا ہے اور حقیقت کا عس دیا گیا ہے اور حقیقت کو پردہ مجازیس کرتا ہے۔ اس کی نظر میں حسن ازلی، حسن انسانی کے کمال اور سرچشمہ حسن انسانی میں پنہاں کرتا ہے۔ اس کی نظر میں حسن ازلی، حسن انسانی میں پنہاں کرتا ہے۔ اس کی نظر میں حسن انسانی میں پنہاں کرتا ہے۔ اس کی نظر میں حسن انسانی میں پنہاں کرتا ہے۔ اس کی نظر میں حسن انسانی میں پنہاں کرتا ہے۔ اس کی نظر میں حسن انسانی میں پنہاں کرتا ہے۔ اس کی نظر میں حسن انسانی میں پنہاں کرتا ہے۔ گویا اس کے عشق کا دوسر اسرچشمہ میال یار ہے۔ گویا اس کے عشق کا دوسر اسرچشمہ میال یار ہے۔

 ما در بیاله عکس درخ بار دیده ایم ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

اس کی تخلیق کے اندر محبوب مجازی کنامیہ ہے مرشد طریقت کی طرف کہ سالک کی نسبت مرشد کی جانب اگر مقناطیس کی مانند نہیں ہے تو گویا وہ ناپختہ اور خام ہے۔ حافظ ایک ماہر اور چیرہ دست فذکار ہے۔ وہ دوسر بے فنون کی طرح عشق کو بھی ایک فن تصور کرتا ہے کہ حسن وزیبایی کے بغیر عشق ایپے مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔

عاشق و رند و نظر بازم و می گویم فاش
تا بدانی که به چندین بنر آراسته ام
وه این بنر اور فن کو به فائده نبیل مجمقا ما فظ کی نگاه میس عشق وه فن نبیل جوزندگی میل
اس کے لیے فکست اور ناامیدی لے کرآئے:

عشق می ورزم و امید که این فن شریف چون بنربای دگر به موجب حربان نشود

مجمى بهي حافظ عم كوجمي عشق كا بنرجانيا ہے:

ناصحم گفت کر بر غم چه بهنر دارد عشق برو ای خواجهٔ عاقل، بهنری بهنر ازین

ہمارا شاعر چاہتا ہے کہ معثوق ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ روحانی حسن ہے بھی بہرہ ور ہوتا کہ عشق کی قدر وقیمت کا اوارک کر سکے اور عاشق کو آرز دہ خاطر نہ کرے ، کیوں کہ حسن اخلاق اہل دل کو زیادہ اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ ہوشیار اور دانا پر ندہ امیر وام و دانہ ہیں ہوتا بلکہ بیہ حسن خلق اور لطف نظر ہیں جو اہل نظر کوشکار کرتے ہیں:

> به خلق و لطف توان کرد صید الل نظر به دام و دانه تگیرند مرغ دانا را

حافظ چاہتا ہے کہ اس کا معثوق تمام اظلاقی اوصاف سے آراستہ ہواور بیر حافظ کے مجبوب کی خوبی وراس کا اظلاق ہی تو ہے جواس کے دل ودین کے لئے جانے کا باعث بنتے ہیں:
حسن مہرویان مجلس ،گرچہ دل می برد و دین
بخت ما در لطف طبح و خوبی اظلاق بود

حافظ کی نگاہ میں بیمرف عاشق ہی ہے جوشن کا نئات کا انکشاف کرتا ہے اور اسے
آشکار کرتا ہے اور بیشق کی شدت اور اشتیاق ہی ہے جو مجاز وحقیقت پر حاوی ہے۔ اسی طرح
حافظ کے شعر میں شیب اور شباب کے درمیان حدیں نہیں با ندھی جاسکتیں، جو دل رکھتا ہے اور
عاشق صادق ہے اس کے لیے پیری اور جوانی میں کوئی امتیاز نہیں بلکہ معشوق کے چرے کا دیدار
اسے عین عالم پیری میں بھی احساس جوانی بخشا ہے:

گرچہ پیرم تو شی نظف در آغوشم گیر تا سحر کہ ز کنار تو جوان بر خیزم اسی مضمون کوا یک اور مقام پر یوں بیان کیا ہے:

بر چند پیر و خشه دل و ناتوان شدم بر که که یاد روی تو کردم جوان شدم

حافظ حتی عالم پیری میں بھی اپنی پیراندسالی کا اعتراف نیس کرتا۔ وہ عمر کے گذرنے کو پیری کا باعث وسبب نہیں مانتا۔ وہ معتقد ہے کہ جھے عمر کی طوالت نے بوڑھا نہیں کیا بلکہ مجوب کی ہے اعتمانی اور بے وفائی سے میں بوڑھا نظر آرہا ہوں۔ وہ معتقد ہے کہ عمر نے میرے ساتھ بے اعتمانی اور خانے اور وفت کی بے رحی اور شمگری کا سلوک کیا ہے اور معثوق نے بھی اسی روش کو اپنایا اور زمانے اور وفت کی طرح وہ بھی بے رحم ہے اور بیاسی کی بے اعتمانی اور بوق جمی ہے جس نے جھے بیر وخت حال بنا مرحم ہے اور بیاسی کی بے اعتمانی اور بوق جمی ہے جس نے جھے بیر وخت حال بنا رکھا ہے:

# من پیرماه و سال نیم ، یار بی وقا ست برمن چو عمر می گذرد، پیر ازان شدم

کھی حافظ کے عشق کامحوروم کر '' انسان' ہے۔ بعض شارعین نے حافظ کے عشق کومعرفت کارنگ دیا ہے اور بعض نے اسے جھی لذت سے تعبیر کیا ہے، لیکن جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے حقیقت بہی ہے کہ حافظ کے شعر میں مجاز اور حقیقت کی آمیزش اس خوبی سے کی گئی ہے کہ اس کے کلام نے مجیب پر اسرار کیفیت اختیار کرلی ہے۔ کہ خداعشق اور عشق خدا بن کے رہ گیا ہے اور حسن ظاہری، حسن از ل کا پر تو ہو کررہ گیا ہے۔ گویا مجاز اور حقیقت حافظ کے کلام میں ایک دوسر سے دابستہ و بیوستہ ہیں۔ کھی ''دہم'' اس کے مختاج ہیں اور بھی ''دہ' ،' مارا مشاق ہے اور عشق دونوں صورتوں میں لیکن '' مارا مشاق ہے اور عشق دونوں صورتوں میں لیکن '' مارا دشاق ہے اور عشق دونوں صورتوں میں لیکن '' مارا دشاق ہے اور عشق دونوں صورتوں میں لیکن '' ما'' اور '' داؤ'' کی صورت میں تو انا تر ہوتا گیا ہے:

سائیهٔ معنوق گر افاد بر عاشق چه شد؟ ما به او مختاج بودیم او به ما مشاق بود

حافظ انتشارے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور جماعت میں مرغم ہوجاتا ہے۔وہ مشاق ہے اور جمیع شرخ میں مرغم ہوجاتا ہے۔وہ مشاق ہے اور جمیشہ شوروشوق ہستی اور سے برستی کی کیفیت میں ہے۔

مرا از تست بر دم تازه عشقی ترا بر ساعتی حسن دگر باد! بر ساعتی دوی تست حافظ بجان مشاق در مان نظر باد

عشق کی عظمت کے بارے میں حافظ کا عقیدہ بیہ ہے کہ عشق کی بات اور جذبہ عشق کو بھی زوال نہیں ہوگا، یہ بھیشہ زندہ و جاوید رہے گا۔ حافظ کے خیال میں کوئی صدا، صدای عشق اور نوائے دوئی سے زیادہ سریلی نہیں ۔ اس کے بقول دنیا میں جنتی بھی عمار تیں باتی ہیں، عشق کی عمار ت سے زیادہ حسین ان میں کوئی عمارت نہیں ۔ یعنی عشق کی عمارت سے بردھ کر حسین کوئی بھی

یادگاراس جہان میں یافی تہیں ہے۔

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که درین گنید دو ار بماند

ای طرح وہ کہتاہے کہ بنائے محبت کے سواکوئی بنیا دیا ئیدار نہیں۔ یہی وہ عمارت ہے جو محکم بنیا دوں پراستوار ہوتی ہےاور یا ئیداراورخلل ناپذیر ہے۔اس کےعلاوہ ہرعمارت میں دراڑ

> خلل پذر بود ہر بنا کہ می بنی بجز بنای محبت که خالی از خلل است

عشق نے حافظ کے قلب ووجود کو پھھاس طرح احاطہ کررکھا ہے کہ وہ جو پھھ دیکھتا ہے عشق ہی کی نگاہ سے دیکھا ہے اور جو پھے سنتا ہے عشق ہی کے کان سے سنتا ہے۔وہ سچا عاشق ہے جس طرح اس کے اپنے حالات زندگی پردہ اسرار میں ہیں اس کےعشق کے ہارے میں بھی قطعی طور بر پھینیں کہا جاسکتا۔اکٹر اس کے اشعار میں عشق انسانی اورعشق الی کی باہم آمیزش کی گئی ہے۔ بھی معشوق خالصتا مجازی ہے اور بھی عرفان ومعرفت کی بات مجاز کے پیرائے میں کی گئی ہے۔ہم کہدسکتے ہیں کہ حافظ انسان کا عاشق ہے۔ وہ خدا کا بھی عاشق ہے اور نیز اینے عشق سے بھی اے عشق ہے۔ سراسر دبوان حافظ اس کے عشق ونشاط کے جذبے سے روش و تابندہ ہے۔خواہ مجازی ہو یا حقیقی ، حافظ اس عشق کے وسیلے سے اسیے خار جی احوال کو اور وجدانی اور درونی کیفیات کوایک وحدت کمال بخشا ہے۔وہ امراردینوی کوبھی کویاعشق کے وسلے سے ال كرتاب ليكن ان امراركوا يك انسان كى زبان عيارت كاروب نبيل دياجاسكا قلم را آن زبان نبود که سرعشق جوبد باز ورای حد تقریر است شرح آرزومندی

حافظ کا ایمان ہے کہ وہ آیندہ تنہائیس رہے گا۔اس کے ہنراورٹن کے دلدا دگان اور

اس کے بیغام کے ارادت مندان ہر جگہ اس کی یادیش مخفلیں بیپا کرتے رہیں گے:

گویند ذکر خیرش در خیل عشقبازان

ہر جا کہ نام حافظ در انجمن برآید

منصرف بیرجب سے عشق نے اس کے وجود کو، اس کے سراپ کو، تعلیم دی ہے، ہر محفل
میں اس کے عشق کے چرہے ہیں:

مرا تا عشق تعلیم سخن کرد عدیثم نکته بر محفلی بود حافظایے آپ کو پیغمبرعشق کی صورت میں دیکھا ہے:

حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ الله علی اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد خواجه حافظ بلبل شیرازایی بی غزل کا عاشق ہے اور اس کے عشق کی سرگوشیاں عراق و

فارس اور حجاز و بغداد ہے لے کرتبریز تک کوجی ہیں:

عراق و فارس گرفتی به شعر خود حافظ بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است جبکهاس کے کلام نے تمام عالم اسلام میں اس کی زندگی میں ہی شہرت پالی تفی ۔ فکند زمزمہ عشق در عراق و حجاز نوای بانگ غزلهای حافظ شیراز

صوفیہ کاعقیدہ ہے کہ انسان کے وجود کی بنیا دعشق پررکھی گئی ہے۔اگر اس کے وجود میں سے عشق کی تو انائی کو واپس لے لیا جائے تو اس کی زندگی ہے معنی ہو کے رہ جائے گی۔اس لحاظ سے تصوف عشق کا فد بہ اور محبت کا مسلک ہے اور بیا بیک ایسی راہ ہے جوز ندگانی کے سنگین ہو جھ کو عشق کی تو ت کے بل ہو تے پر آسمان اور سبک بنادیتی ہے۔ رہنے ومصائب ،مشکلات اور بیاریاں عشق کی تو ت کے بل ہوتے پر آسمان اور سبک بنادیتی ہے۔ رہنے ومصائب ،مشکلات اور بیاریاں

#### IMA

ای توت سے در مان پذیر بیں اور عداوت، مفادیر بی ، نفاق اور خود غرضی جیسی برائیاں ، اسی ارفع اور روحانی قوت سے مغلوب و معدوم ہوتی بیں ، جس کے بعد سلے وا شی ، محبت و دوئی ایثار و قربانی اور خدمت و اطاعت کی محارت ان ای جگہ لے لیتی بیں ۔ عشق کے طفیل زندگی کی تلخیاں اور خدمت و اطاعت کی محارت ان ای جگہ لے لیتی بیں ۔ عشق کے طفیل زندگی کی تلخیاں اثیر بینیوں میں بدل جاتی بیں ۔ تا نباسونا بی جاتا ہے۔ خار ، گل ہو جاتے بیں اور سرکہ شراب میں تبدیل ہوجاتے بیں اور سرکہ شراب میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ بیدوہ جذبہ ہے جسے خود خدانے انسان کے قلب میں سمویا ہے اور بی وہ مقدس آگ ہے جو عارف کو پر وردگار کی ذات میں فناکردیتی ہے۔

غدانے اپنے وجود کی پہچان کے لیے انسان کو کلیق کیا تا کہ وہ اسے (جھیے خزانے) کو پہچانے ۔ (جھیے خزانے) کو پہچانے ۔ (۱) ورنہ فرشتوں کے پاس وہ قابلیت اور استعداد کہاں تھی کہ انہیں خلعت عشق عطاموتی:

در ازل ، پرتوحنت ز نجلی دم زو عشق بیدا شد و آتش به بمه عالم زو جلوه ای کرد رخت، دید ملک عشق عماشت عین آتش شد ازین غیرت و بر آدم نو

اگر چہ مافظ نے اپنے کلام میں کہیں تھنا وقدر اور بہشت و دوز خ جیسے دینی مفہوم رکھنے والے الفاظ ہے جبہ اس کا مضوط ترین عقیدہ عشق بنی ہے، وہ عشق جس کے بارے میں وہ کہتا ہے:

طفیل بستی عشقند آدمی و پری ارادتی بنما تا سعادتی ببری

لین آدمی وجن اور جمله موجودات کی علت نهائی "کنت کنزاً مخفیا" کے نقاضے کے مطابق " دعشق" بی ہے۔ پس ارادہ کر اور سمی سے کام لے کہ کا نتات کی علت غائی تک بی سکے اور اگر کوشش کرے گا تو بی جائے گا۔ بھی وہ کہتا ہے۔:

در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست

١-كنت كنزاً مخفياً فاحبب ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف

اور بھی اعتراف کرتاہے کہ:

بمه کل طالب بارند، چه هشار و چه مت همه جا خانه عشقست، چه معجد چه کنشت

وه بهزے کو پروردگار کی طرف بلاتا ہے:

ترا ز کنگرهٔ عرش می زنند صفیر ندانمت که درین دامگاه چه افادست

یعنی خالق مطلق اور تیرا رب بلند آواز سے تجھے ان اعمال کی طرف بلاتا ہے جو دارالسلام تک لےجاتے ہیں۔اگر تو اہل ظاہر میں سے ہو خطا ہری اعمال کے وسلے سے اور اگر اہل ہا ہم میں سے ہو خطا ہری اعمال کے وسلے سے اور اگر اہل ہا ہم میں سے ہو تا ممال ہا طن کے توسط سے اس کی جانب راغب ہو معلوم نہیں کتھے اس دامگاہ حادثہ (دنیا) میں کس چیز نے مگن کررکھا ہے۔عشق خداوندی میں بھی وہ تو حید کا قائل ہے:

خلقی زبان بہ دعویٰ عشقش گشادہ اند
ای من غلام آن کہ دلش یا زبان یکیست
فرورہ بالا شعر میں اغلام گفایم ہے۔ مجبوب صرف ایک ادرایک ہی ہے۔ اس کے ساتھ عشان اگر ہے تو اس کے لیے زبان کا دل کے ساتھ یکسان ہونا ضروری ہے۔ دونوں کے درمیان اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ حافظ عشق میں خود کو مجبوب کی ذات میں فاسجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ معثوق اعتراف بھی کرے کہ وہ ایک افسون کے ذریعے اس عشق کے راز کو یا گیا ہے۔ فرو رفت از غم عشقت دیم، دم می دھی تا کی ؟!
دمار از من بر آوردی ، نمی گویی برآوردم؟!

لیعنی میں تیرے عشق میں جان دے رہا ہوں۔ کب تک افسون سے کام لیتارہے گا۔ تو نے جھے ہلا کت میں ڈال رکھا ہے اور مانتا تہیں کہتونے جھے ہلاک کرڈالا ہے۔

#### 1PZ

کبھی حافظ معاملات عشق اور کمالات قلب میں ترکی اور تازی کوہمسر اور مساوی ہمتا ہے:

علی است ترکی و تازی درین معاملہ حافظ
حدیث عشق بیان کن، بدان زبان کہ تودانی
اس زبان میں جس سے کہوہ خودواقف ہے ، عشق کو پرستش کی حدوں تک پہنچا تا ہے اور
چشمہ عشق سے وضو کر کے اس کے سواہر چیز پر چارتکبیر پڑھڈالنا ہے۔

من حاندم کہ وضو ساختم از چشمہ عشق
حیا میں خریے اور کھا ت شب کو جو یا دمجوب میں بسر ہوئے ، سرمایہ حیات
وہ بھی شب ہجران کے حز بے لوٹنا ہے اور لحظات شب کو جو یا دمجوب میں بسر ہوئے ، سرمایہ حیات
سمجھتا ہے:

از صبا برس که مارا بمه شب تادم صبح بود بوی زلف نو همان مونس جانست که بود منابع

۱-بیدار بخت، آقا، احدیا حسافظ و بوان حافظ مع شرح ردیف میم ، ناشر ملک نزیراحمد، ملی پرشنگ پریس، کا اور ، ۱۳۲۹ ه، ۱۳۸ میلاد و بوان حافظ مع شرح ردیف میم ، ناشر ملک نزیراحمد، ملی پرشنگ پریس،

۲- تقانوی بمولانا محمد اشرف علی ، عسر فسان حسافظ بنیس اکیڈی چاپ اول ،کراپی بمبر، ۱۹۸۲م، ص

۳- خرم شابی، بهاءالدین، حسافط نامه، شرح الفاظ، اعلام مفاجیم کلیدی و دشوار حافظ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی چاپ سوم، انتشارات سروش، ۱۳۲۸ ه، ۱۳۸۰ ه ۲۵ ۳

۷-درانی مولوی شاه محمه اطیفه غیبی و نسوضیت است است ار مشتکلا حافظ شیر ازی مکابفروشی احمدی، شیراز چاپ فانه موسوی م ۱۸۳

۵-دشتى على،سيرى در ديوان شهر و پائاند تم على شيرازى، بنيا وفر منك ايران، چاپ جهارم،

IPA

بهاره ۲۵ شاشایی س ۱۳۵

۲-سید تحدرضا جلالی، تا کینی، دیــوان حــافـظ ،انتثارات امیر کبیرایران چاپشتم تهران ،۱۳۲۷ه، ص۷۸۲

۷-رعد، رحمت الله محمد روان حافظ غزلیات ، ناشر شخ مبارک علی ۱۳۳۹ه ، مطبع کانپور ۱۳۲۰ه ، ۹۸۷ مرم ۱۳۸۷ مرم ۱۳۸۷ م ۸-صادق که هنوی سید محمد ، شدر حدید وان حدافظ ، شرح و توضیحات دیوان حافظ ، مطبع بها دانشتا دات منشی تولکتور ، که هنو ، نوم ۱۳۲۸ ه ق ، ۹۸ ۲۳۸ ه تا ۱۳۲۸ ه ق ، ۹۸ ۲۳۸

۹-قزویی جمر، دیوان خواجهٔ شمل الدین محمد حافظ شیرازی کمّالفروشی زوار ، تبران بی تا ، ص ۴۰۰ ۱۰-نعمانی شیلی ، حیات حافظ ، شرح احوال دسبک حافظ شیرازی ، بفر مالیش سیدظهورالحن ، تو می پریس دیلی ، ۱۹۲۳ه ق ، ص ۵۷





Marfat.com

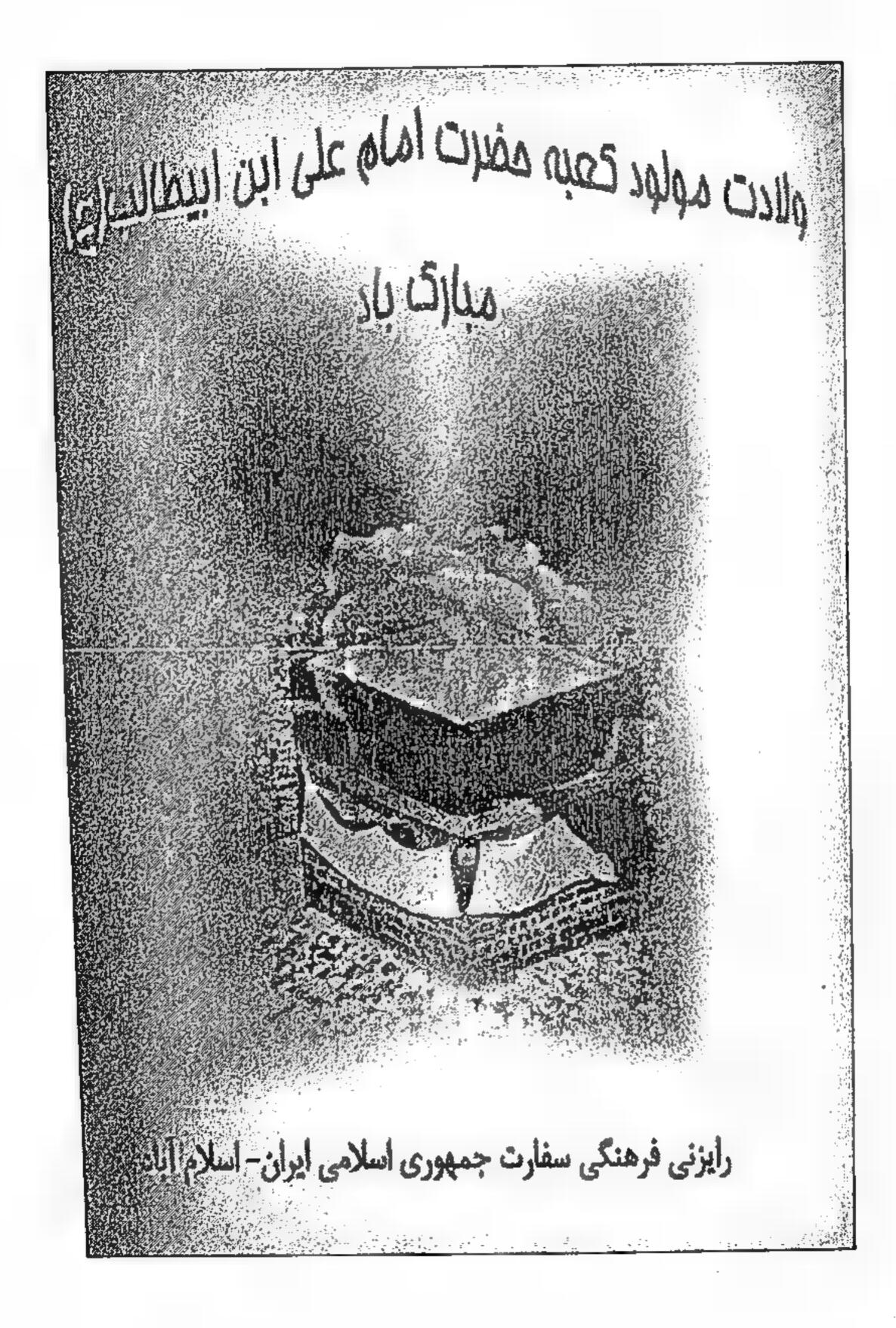

# كلمات قصار حضرت على وحضرت عيسى: ايك مطالعه

## واكثر صغرى ما نوشكفته موسوى ١٦٠

بے شک دین میں اسلام انسائیت کوتعرفد است نکال کرنقط کال بشریت تک پہنچا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات راضی نہیں کہ اس کے بندے کفروضلالت میں رہیں دلایہ صبی المعبادہ المسکفر (۱) چنانچاس نے ہدایت انسانی کے لیے انبیاء، اولیاء اور اوصیاء بھیج جن کا کام لوگوں کو ہوا و ہوں کی ولدل سے نکال کرآ خرت کی حیات جاودان کا مرثر دہ سنانا ہے ۔ بھی تو یہ ہو کے لیندیدہ وسولوں کی گفتار و کر دار میں عیاں کر دیا۔ سعادت اخروی کا راز اینے پینے ہوئے لیندیدہ وسولوں کی گفتار و کر دار میں عیاں کر دیا۔ فظ ان کے اتباع کی ضرورت ہے۔

امیرالمومنین علی مرتفاع کی شخصیت کسی تعارف کی مختاج نہیں ان کے رتبہ اعلیٰ کو یا روح الا بین جانیں ، نبی جانیں یا خدا جانے ۔ ان کے کلام کے متعلق کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ دون کلام خالق وفوق کلام مخلوق ہے۔ آج جب بیں آپ کے ' کلمات قصار'' کو نقل کرنے جارہی ہوں تو جھے ابوعثمان عمرو بن بحر جاحظ (م ۲۵۵ هر ۸۲۸) کے بیدالفاظ یا وار سے بیں "دوست میدارم کے تمامی نگارشات خود را میدادم و رشتهٔ

ملاسابق صدر شعبة فارى بيشل يو نيورى أف ما دُرن لينكو يجر ،اسلام آباد

دل از آنها می گست و در ازاء آنه مه سه کلمه از کلمات گهربار امیسرال مومنین علی مرتضیٰ از آن من می بودی " (۲) اور بیسطور قم کرتے وقت میر ساوقیا نوس قلب میں موج آرزوا یک ایما تلاطم پیدا کرری ہے جے اگر متجاب الدعوة فی تری قبول فر مالیا تو رب کعبہ کی شم میں مجھول گی کہ میں کا میاب ہو گئی اور آرزویہ ہاک اس حقیر نے آج تک جو بھی تیری تحمید ، نبی کی تبجید اور وصی حبیب کبریا کی ثناء بیان کی است قبولیت کا شرف بخش دے میر سے مالک تو نے مجھے جتنی تعین عطاکی ہیں میں ان کے قابل قبولیت کا شرف بخش دے میر سے مالک تو نے مجھے جتنی تعین عطاکی ہیں میں ان کے قابل نہیں میں شرمندہ ہوں کہ تن سیاسگز اری اوانہ کر سکی تو مجھے ان پاک ہستیوں کے صد قے میں بخش دے، بے شک تو غور ورجیم ہے۔

بے شک دوست کودوست کی تعریف پہند ہے اور علی کے ولی اللہ ہونے میں کوئی شبہ ہیں یہی وجہ ہے کہ اہل دانش و بینش نے نثر وظم میں آپ کی مدح بیان کی ہے۔

کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست که ترکنم سرانگشت و صفحه بشمارم

جن کے لیے محبوب کبریا محم<sup>2</sup> مصطفی نے فرمایا کہ جس نے علم آدم، ہیبت موسی، اور حلم عیسی کود بھنا ہووہ علی کا چبرہ دیکھے۔علیٰ کے چند کلمات جودلکش،شیریں وسبق آموز ہیں حسب ذیل ہیں۔ آب نے فرمایا:

الله ك ذكر مين آ كريو هي جلواس لي كهوه بهترين ذكر بي الله

اس جیز کے خواہشندر ہوجس کا اللہ نے پر ہیز گاروں سے وعدہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اس کا وعدہ سب وعدوں سے حواہ ہے۔ اس کے کہ اس کا وعدہ سب وعدوں سے سیا ہے۔

المرم کی پیروی کرو کہ وہ بہترین سیرت ہے۔ان کی سنت پر چلو کہ وہ سب طریقوں سے بڑھ کر میدایت کرنے وہ سب طریقوں سے بڑھ کر میدایت کرنے والی ہے۔

الله قرآن كاعلم حاصل كروكدوه بهترين كلام ہے۔اس پرغور كروكه بيدون كى بہار ہے۔اس كے نور

ነልሮ

سے شفا حاصل کرو کہ بیسینوں کے اندر چھپی ہوئی بیار یوں کے لیے شفاہے۔اس کی خوبی کے ساتھ تلاوت کروکداس کے قصے دوسر بے سب قصوں سے زیادہ فائدہ رسمال ہیں۔

الم سیائی انسانوں کے ذریعے بیں پہیائی جاتی ، پہلے حق کی معرفت حاصل کرو پھر حق کی پہیان خود بخو د ہوجائے گی۔

کے کبھی کسی کنجوں ، ہزدل ، لا کجی مخص کو اپنا مشیر مت بناؤاں لیے کہ کنجوں تہہیں فیاضی سے روکے گا، ہزدل تبہارا حوصلہ پست کردے گا اور لا کچی تمہاری برائیوں کو بھی خوبی بنا کر پیش کر ے گا۔ بزدل تبہارا حوصلہ پست کردے گا اور لا کچی تمہاری برائیوں کو بھی خوبی بنا کر پیش کر ے گا۔ کنجوی ، بزدلی اور لا کچی تین مختلف خصلتیں ایک ہی فکری گراہی کی بیدا وار ہیں اور وہ ہے انڈی ذات پر بے اعتمادی و برگمانی۔

المن طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ حصول علم میں ادب کالحاظ رکھے۔ اس کے حصول میں عظمی میں محسوں میں معسوں میں معسوں میں معسوں نہ کے معسوں میں معسوں نہ کے معسوں نہ کرے اور جنناعلم حاصل کرے اسے ذیا وہ نہ ہجھے۔

المعلم من كے بغير خاصل مبين موتا۔ اسے حاصل كرتے رموتا كداس ميں اضافد موتارہے۔

الما علم مقرون على ہے۔ اس جوام رکھتا ہے وہ مل كرتا ہے ورشدوه اے م

الله علم عمل کی دعوت دیتا ہے، اگر کسی نے اس کی دعوت قبول کر لی توعلم نافع ہے ورنہ علم دور ہو طاتا ہے۔ اس کی دعوت قبول کر لی توعلم نافع ہے ورنہ علم دور ہو طاتا ہے۔

ایک علم کی دواقسام بیں ۔ایک علم مطبوع جس کا اثر کردار پر ہو، دوسراعلم مسموع لیعنی دوسرول اللہ علم مسموع لیعنی دوسرول اللہ علم مسموع اس وفت تک مفید نہیں جب تک مطبوع ند ہو۔

الرابل دانش وبيش كاكلام درست بوتوه وشل دوائے، اگرنا درست بوتو درد ہے۔

الغزش دانشمندلغزش جہان ہے

الماحبان عقل كاسين مخزن راز --

الله وه كام جوليل موكرتسكس كے ساتھ انجام بائے اس ميں نفع كى اميد زيادہ ہے اس كام كے مقابل ميں بور بادہ ہو كرسكس كام كے مقابل ميں جوزيادہ موكر ملال آوراور تھكن لانے والا۔

الله جب کوئی خبر سنونو تد ہر وتعقل کے ساتھ اس کے الفاظ کو درک کرو، اس لیے کہ علم کے نقل کر سنونو تد ہر وتعقل کے ساتھ اس کے الفاظ کو درک کرو، اس لیے کہ علم کے نقل کر سنے والے بہت ہیں لیکن اس پر فکر کرنے والے بیل ۔

المائی گناہوں کے خلاف سپر ہے۔

🖈 بخل وخوف ،فقرو بے نوائی کی غارہے ، بر دل ہو ناتقص و کاستی ہے۔

الله خوش رونی وخوش اخلاقی دوی کا جال ہے۔ کمل و بر دباری عیبوں کو چھیا دیتی ہے۔

کے صلح وآشی بدی کوڈ ھا نیتی ہے بلکہ عیوب کی قبر ہے۔لوگوں سے اِس طرح کا سلوک کرو کہ جب تم مرجا و تو وہ تمہارے ساتھ معاشرت کے جب تم مرجا و تو وہ تمہارے ساتھ معاشرت کے خواہشمند ہوں

المرائمن پرغالب آجاؤ تو عفوو درگز رو بخشش سے کام لوتا کہ وہ شکر گزار رہے اور تم نعمت و تو انائی کو برقر اررکھو۔

ا نا توان ترین شخص وہ ہے جودوست بنانے میں ناتو ال ہواور اس سے بھی زیاوہ عاجزوہ ہے جودوست بنانے میں ناتو ال ہواور اس سے بھی زیاوہ عاجزوہ ہے جودوست اور اس کی دوستی کو گنواد ہے۔

اللہ اور نوکے پیچھے دوڑنے والے کوموت ہلاک کردی ہے۔معافی اچھاانقام ہے خوف ہمیشہ زیان ،شرمندگی اور ناامیدی کے ساتھ بیوستہ ہے۔

ا مناسب وقت اور فرصت بادل کی مانندگز رجاتے ہیں۔ پس نیکی کرنے میں تبجیل کرو نیکی کرنے میں تبجیل کرو نیکی کرتے وقت میں بنجیل کرو نیکی کرتے وقت میہ جانو کہ بس موت قریب ہے پس نیکی کرلو۔ اور برے کام کا خیال آئے تو سوچو زندگی پڑی ہے۔

ایمان کی محارت چارستونوں پر استوار ہے صبر، یقین ، عدل اور جہا داور صبر کی چارسیں بین شوق ، خوف و زہد اور انتظار ۔ پس جو بہشت کا خواہشند ہے وہ خواہش نفسانی کوفراموش کر دے۔ جو آتش جہنم سے خوف رکھے گا حرام ومحر مات سے اجتناب کرے گا اور دنیا میں مصیبتوں کوسبک قراردے گا۔

الله جس نے اپنی فقد رجانی اس نے خود کو ہلا کست سے بچالیا۔ جس نے اسپیے نفس کو بہجانا اس نے خدا کو بہجانا اس نے خدا کو بہجانا۔

المن تخوت وتكبركرنے وانے كى كوئى قدرتيس كرتا۔

الالوكسورے بيں۔ال روز جاكيس كے جب موت آئے گی۔

انسان اپی زبان کے نیچے چھیا ہے۔ زبان کے ساتھ لوگ بھائی کی طرح شفیق دمبر بان بن جاتھ لوگ بھائی کی طرح شفیق دمبر بان بن جاتے ہیں۔ جاتے ہیں۔

الله خنده رونی سب سے بڑی نیکی ہے۔ جوش بندوں کاشکرادانہیں کرتا خدا کے شکر سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتا۔

جہر اس پیٹ سے بچوجو خالی ہوتا ہے تو کہتا ہے جھے بھرو درنہ تہمیں ملاک کر دوں گا اور جب تم اسے بھرتے ہوتو کہتا ہے جھے خالی کروورنہ میں تنہیں ملاک کردوں گا۔

المراحب تک کسی مخص سے بوری طرح واقف بنہ ہواس کی بزرگی پراعما دندر کھو۔

المعلى صالح وه ہے جس پرلوگوں کی ثناء کی امیدندر کی جائے۔

الم الجون وبدمزان سے محبت بیس ہوتی۔

الما بر شوروفغال رئي وكن مين اضافه كرتا ہے۔

الكي وكل محلى يجانبين موسكتے۔

الم دروع كوبامروت بيس موسكتا

ا بادشاہوں سے وفاکی امیدعیث ہے۔

الم مصائب كامقابله صبر سے اور تعتوں كى حفاظت شكر سے كرو۔

اس خدانے جہلاء سے اس وفت تک عہد و بیان ندلیا کہ وہ علم حاصل کریں جب تک اس نے علم اس کریں جب تک اس نے علماء سے بیدوعدہ ندلیا کہ وہ انہیں علم سکھا ئیں گے۔

الله کی راہ میں جہاد کرنا اور شہید ہونے کا اجرا تناعظیم نہیں جتنامتی و یا کدامن رہنے والے کا جرمقرر ہے۔ کا جرمقرر ہے۔

الم حقیق تو انگروہ ہے جے آخرت میں پہشت عطا ہوگی۔

الله اولیاء کی نگاہ باطن دنیا کے فنا ہونے پر ہے جبکہ لوگ اس کی ظاہری زینت و آرائش پر نظر رکھتے ہیں۔

الم الله الى روزى كا ما يك وه جو تحقي تلاش كرتا ہے ، دوسراوه جے تو تلاش كرتا ہے ۔ دنيا كا جا ہے والا الى روزى كے ليے رہ من مثلار ہتا ہے جبكہ موت اس كى تلاش ميں ہے تا كرا ہے دنيا ہے

لے جائے، جو آخرت کا طالب ہے وہ اطاعت میں مشغول ہے اور اپنی ضرورت سے زیادہ روزی کی تلاش میں نہیں جاتا گر دنیا اس کی تلاش میں ہے کہ اس سے وہ اپنی روزی حاصل کر یے لین طلب آخرت۔

الم عیوب کو بر دباری سے چھپا دَاور ہواو ہوں کوعقل وخرد کے ذریعے ہلاک کردو۔ اللہ دنیا کی مثال اس کاروان کی ہے جورفع شنگی کے واسطے کچھ دیر کے لیے پڑاؤڈ الناہے، ناگاہ کوچ کی آواز آجاتی ہے کہ چلو بیاستراحت کی جگہیں۔

جہاں تک حضرت عیسی ابن مریم کا تعلق ہے بید سلمانوں کا دائن عقیدہ ہے کہ وہ علیل القدر اور اولوالعزم پنجیر ہے جن پر انجیل آسانی کتاب نازل ہوئی جنہیں پر ور دگار نے روح اللہ اور کلمۃ اللہ کے لقب سے نوازا۔ ان کا اسم مبارک عیسی قرآن میں ۲۵ مرتبہ اور سے الامرتبہ آیا۔ حضرت موگ کے لقب سے نوازا۔ ان کا اسم مبارک عیسی قرآن میں ۲۵ مرتبہ اور سے الامرتبہ آیا۔ حضرت موگ کے محافظ تھے ان کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام تشریف لائے جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے میں ابن کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام تشریف لائے جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے عیسی ابن مریم کو کھلی نشانیاں عطاکیں اور پاک روح (روح القدس) سے ان کی مدد کی (۳) نشانیوں سے مرادان کے مجرات اور روح القدس حضرت جرئیل ہیں جوسفر وحضر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے ، آپ کی والدہ گرائی بی بی مریم اپنے دور کی افضل ترین طاہر و پاک بی کے ساتھ رہتے تھے ، آپ کی والدہ گرائی بی بی مریم اپنے دور کی افضل ترین طاہر و پاک بی

ترجمہ: اے مریم اللہ نے تم کو انتخاب کر لیا اور تم کو پاک قرار دیا ہے اور تم کو تمام عالموں کی عورتوں سے برگزیدہ کرلیا ہے۔ (۳) چنا نچہ انہیں حضرت سے کی ولا دت کی بیثارت دی کہا ہے مریم اللہ تم کو اللہ تم کو اللہ تا کہ اللہ تم کو اللہ تم کو اللہ تا ہے۔ اس کا نام سے عیسیٰ بن مریم ہوگا اور وہ دنیا و آخرت میں وجیہہ اور شان والا ہوگا۔ (۵)

لفظ مسے کے معنی بیں بہت زیادہ سفر وسیاحت کرنے والا (۲) چونکہ آپ سفر بہت کرتے شخے یمی لفظ آ رائی زبان میں بصورت ''سیا'' ہے لیکن عیسیٰ معرب ہے جو کہ عبرانی لفظ ''یوستوا'' سے عربی میں ڈھالا گیا جس کی بینانی اور بیورپی شکل رانہ رسوس یا جسوس (Lesus) ہے (2) حضرت عیسیٰ کی ولا دت اور آسان پر زندہ اٹھا (۸) لئے جانے کے ضمن میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے عقیدہ میں نمایاں فرق ہے۔ اسلام کی روسے وہ اللہ کے بندے بحے (۹) اور جھال تک'' کلمۃ اللہٰ'' کی اصطلاح کا تعلق ہے تو وہ مخلوق ہے خالق نہیں۔ پس حضرت عیسیٰ کامخلوق ہونا ان کے تولد (بطن جناب مریم سے) اور ان کے کھانے بینے اور دیگر حوائے مادی کے ذریعے فابت ہے۔ البتہ بیان کی منزلت تھی کہ آئیس اللہ کا کلمہ کہا گیا جواس کی اجازت سے بول تھا اس کی طرف سے اللہ کا بیغام پنچا تا۔ ان کو حکمت کا درس اللہ کی طرف سے دیتا مردوں کو زندہ کرتا اس کی اجازت سے اور دیگر مجززات اللہ کی اجازت سے رونما موتے تھے۔

### محمدليجن حسن في كيا توب كماسي:

Word of God not because of a carnation whereby his flesh becomes divine but because his spirit is refined to such extent that it becomes a mirror whereby divinity comes to be known. The temple is holy not because of inherent sanctity in structure but because it is place of the worship of God.(10)

کلمۃ اللہ بھم کی بنا پر بہیں جس نے ملکوتی صورت اختیار کرلی بلکداس کی روح کی اس حد تک تطبیر ہوئی کہ اس نے آئینہ جمال الہی کی بیچان بائی ۔ گرجا گھر اس لیے مقدس بیس کہ اس کی محارت میں نقذس ہو بلکہ وہ اس لیے باک ہے کہ وہ خدا کی پرستش کی جگہہے۔'' مضرت عیسی کے اقوال کوعلامہ مجلس نے بسحار الانوار کی چودھویں جلد میں آئم ہالمبیت سے مضرت عیسی کے اقوال کوعلامہ جواہر باروں کو مصحمد حسین کیں جن اور مہدی منتظر قائم

#### 109

### نے انگریزی میں ترجمہ کیا،حسب ذیل ہیں۔(۱۱)

الله حضرت عینی بن مریم نے اپنے حوار پول کونفیحت کرتے ہوئے فر مایا '' میں نے دنیا کو تمہار ہے سامنے بھینک دیا ابتم اسے میرے بعد ندا تھانا اس لیے کداس دنیا میں کچھ خباشیں موجود ہیں۔ اول بید کداس میں خدا کی نافر مانی موجود ہیں۔ اول بید کداس میں خدا کی نافر مانی موجود ہے۔ دومری بید کد آخرت کواسے ترک کے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ پس اس میں سے گزر جا دَاورا پنا گھر ند بناؤ۔

الله ونیا ہی تمام شہوات و خطاؤں کی جڑ ہے اور اکثر خواہشات طویل حزن و ملال کے سوا کچھ مہیں۔ (۱۲)

الله روزه ركھوتوريا كاروں كى مصورت نديناؤ۔

الملاحب دنیاو آخرت بیک وقت مومن کے قلب میں سانہیں سکتی۔ جس طرح کہ پانی اور آگ بیک وفت کسی برتن میں نہیں ساتے۔

الله بید نیاد آخرت ایک دوسرے کے رقیب ہیں اگر ایک کوخش کیا تو دوسر اناراض۔

الله دنیایل کی مانز تررگاه ہے اس پر گھر مت بناؤ۔

الله ونیا حضرت میسی کے سامنے بجوزہ کی صورت میں آئی جس کی آئی میں نیا تھیں۔ آپ نے لیے اس کے سامنے بجوزہ کی صورت میں آئی جس کی آئی میں طلاق دیدی؟ کہا بہت زیادہ، پوچھا پھر انہوں نے تہمیں طلاق دیدی؟ کہا بہیں میں نے ان سب کوختم کردیا۔

🖈 وہ شخص نیک بخت ہے جس نے اپنی موجودہ خواہش کوموعود پرتر ک کر دیا۔

الله دنیاایک ایما گرہے جوامواج دریایہ ہے،کون اس پر گھر تقیر کرے گا؟

الله افسوں ہے اصحاب دنیا پر کہ وہ مرجائے ہیں اور اسے ترک کرجائے ہیں اور وہ کس طرح اس اسے ترک کرجائے ہیں اور وہ کس طرح اس پر تکمید کرتے ہیں اور وہ انہیں فریب دیتی ہے۔ افسوس فریب خور دگان پر کہ وہ ان سے ان کے

محبوب چھین کیتی ہے اور وہ پھر بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔

المن و المخص کیونکراہل علم کہلاسکتا ہے جس کے سامنے آخرت ہواور وہ دنیا میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تم اس دنیا کوحاصل کرنے کے لیے سمی کرتے ہو جب کہاں سمی وعمل کی بناپر تمہارارز ق ہیں اور

#### 14.

تم آخرت کے لیے گل بیس کرتے جبکہ ای کمل پر آخرت کا دارو مدار ہے اور رزق حند!

ہم اچھی چیز کا حصول خواہ اس دنیا کی ہو یا آخرت کی بہت مشکل ہے اس لیے کہ کوئی بھی اچھی
چیز آسانی سے بیس ملتی ، گر آخرت کی اچھا کیاں حاصل کرنا مشکل ہے کہ اس کے حصول کے لیے
کوئی مددگار نہیں۔

اس دنیا کواپنا آقامت بناؤورنہ تھیں اپناغلام بنالے گی۔ایتے سرمائے کواس کے سپرد کروجوات تلف نہ کرلے۔

اس دنیا کے خزانوں کے مالک اس کی بربادی و تلف ہونے کا خوف رکھتے ہیں لیکن جس نے خدا کے خزانوں کے مالک اس کی بربادی و تلف ہونے کا خوف رکھتے ہیں لیکن جس نے خدا کے خزائن حاصل کر لیے انہیں ان کی تلف ہونے کا خوف نہیں۔

المراف رغبت نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کی شیرین وعذوبت کودرک کرسکتے ہیں۔ طرف رغبت نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کی شیرین وعذوبت کودرک کرسکتے ہیں۔

المن یا در کھوجس طرح جانور کواگر قیدند کیا جائے اور سد حایا نہ جائے تو وہ وحشی ہوجاتا ہے اور سد حایا نہ جائے تو وہ وحشی ہوجاتا ہے اور سد حانے برصفت بدل جاتی ہیں اس طرح اگر قلب کوموت کے خوف کویا دکرتے ہوئے عبادت کے ذریعے نزم نہ کردیا جائے تو وہ بخت اور دحشی بن جاتا ہے۔

اے گروہ علاء جس طرح ہا وشاھان حکمت کوتہارے لیے ترک کرتے ہیں تم ملوکیت کوان کے لیے ترک کردو۔

ا ا اوالا دامرائیل جولوگ حکمت سے عاقل ہیں ان سے گفتگونہ کرو۔ اگر کرو گے تواس کے ساتھ نا انصافی ہوگی اور نہ ہی حکمت کوائل علم سے جدا کرواگر ایبا کرد گے توان صاحبان دائش کے ساتھ انصافی ہو جائے گی۔ کے ساتھ انصاف نہ کر باؤگر نے ۔ ظالم کی مدونہ کرواگر کرو گے تو تمہاری نیکی ضابع ہو جائے گی۔ امور دوسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کی ذریعگی تم پر روش ہے پس ان کی پیروی کرودوسر سے وہ امور جن کی دریعگی روشن ہے پس ان کی پیروی کرودوسر سے وہ امور جن کی دریعگی مروش مے بی ان کی پیروی کرودوسر سے وہ امور جن کی دریعگی روشن ہیں ، انہیں خدا پر چھوڑ دو۔

الم جس كواسي فس كى معرفت بين است ميرى معرفت بين .

ال کی نکرنہ کرو کہ کیا کھا و کے اور کیا ہیو گے اور اینے جسم کو کیا بہنا و کے کیاروٹ ،غذا سے زیادہ افضال جسم کو کیا بہنا و کے کیاروٹ ،غذا سے زیادہ افضال جسم کی اور کیا جسم کیا کی سے بہتر نہیں۔ کیا تم نے افضال جسم کی اور کیا جات ،شروبات سے افضال جس سے اور کیا جسم کیا کی سے بہتر نہیں۔ کیا تم نے

اڑتے ہوے پر ندوں کو نہیں دیکھا کہ نہ تو وہ کاشت کرتے ہیں نہ ضل کا نے ہیں انہیں کھانے کاغم نہیں اس لیے وہ غذا ذخیر ہ نہیں کرتے اس کے باوجودان کارب انہیں رزق مہیا کرتا رہتا ہے۔ کیاتم پر ندوں سے افضل نہیں تم میں سے کون ہے جواپنے کوفکر وغم میں مبتلا کر کے ایک لحہ بھی اپنی زندگی کا اضافہ کرسکتا ہے؟ تو پھرتم کیوں کھانے پینے اور لباس کی فکر کرتے ہو؟

ﷺ کسی گذگار کواس کی خطابر ذکیل مت کرو عصد نہ کیا کرو۔

۔ جس دن کہ تا مدان سکہ عظم سر لوگوں نہ ہو تھاوہ کہا ہے فر ماماوہ تہماری نیکیاں ہیں۔

ج جس چیز کوآ گ جلانہ سکے وہ عظیم ہے۔ لوگوں نے پوچھادہ کیا ہے فر مایاوہ تہماری نیکیاں ہیں۔ ج کھانے میں اسراف نہ کرو، زیادہ مت کھاؤورنہ زیادہ وقت سونے میں گذرے گااور عبادت میں کمی ہوجائے گی اور عبادت میں کمی غفلت کا باعث ہے۔

اس کی فکر ہے۔ دروغ گوا بنی قدر کھودیتا ہے۔ اس کی فکر ہے۔ دروغ گوا بنی قدر کھودیتا ہے۔ ختی قلب سے بردھ کر کوئی شدید بیاری نہیں۔

ہے جس شخص نے دنیا کے ساتھ تجارت کی وہ کس طرح اپنے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اس لیے اس دنیا کا مال ومتاع تو وہ دوسروں کے لیے وراثت میں چھوڑ جاتا ہے۔وہ شخص سعید ہے جواپنے نفس کو یا کیزہ رکھتا ہے۔

الله کاغضب دنیا کی سخت ترین چیز ہے۔اس سے بیخے کی راہ ،اپنے کوغیض سے دور رکھنا ہے۔ ہے۔کبر دنخوت وغرور الله کے غضب کا سبب بنتے ہیں۔

ان او گوں کے ساتھ معاشرت برقر اور کھو، جن کی نظر دیکھ کر ذکر خدایاد آئے۔ اور جن کی گفتار سے تہارے کم میں اضافہ مواور جن کا عمل دیکھ کر تمہیں اپنی آخرت سنوار نے کی فکر اور خواہش بڑھ جائے۔ اشر اراور فتنہ و فساد کرنے والوں سے دور رہوور ندان کے جراثیم تمہیں ہلاک کردینگے۔ اشر اراور فتنہ و فساد کرنے والوں سے دور رہوور ندان کے جراثیم تمہیں ہلاک کردینگے۔ کہ مال و دولت میں تین بری خصاتیں ہیں بہلی یہ کہ شاید وہ دولت حرام فریعے سے حاصل کی گئی ہو اور غیر قانونی ہو۔ اگر حلال بھی ہوتو اس کامصر ف جائز مقام پر ندہو۔ اگر تیجے مصر ف ہو بھی تو اس کے انظام کے لیے انسان کو اپنے تئیں و تف کرنا ہوگا۔ جس کے لیے و فت صرف ہوگا اور عبادت میں کی و اقتے ہوگی اور عبادت میں کی و اقتے ہوگی اور عبادت میں کی و اقتی ہوگی اور عبادت میں کی کرنے والا عافل کہلائے گا جو خدا کو پسند نہیں۔

الله کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو۔جولوگ ایسا کرتے ہیں ان کے قلب بخت ہوجاتے ہیں

مگرانہیں علم ہیں ہو یا تا۔

ا دوسرون کی خطاو کی پرنظر مت رکھو۔ گویاتم ان کے لیے جاسوں مقرر ہوئے ہو۔ بلکہ اپنفس کی اصلاح پر توجہدو۔

### منالع

ا- سوره زمر ، آیت ک

۲- صد کلمه منظوم فارسی از سخنان گزیده علی موتضی، بنیادوائرة المعارف اسلامی، مرکز انتثار نخطی ، تبران میس ال بات کو پند کرتا بول که میری تمام نگارشات جھے سے لے لی جا کیں اور میں ان سے اپنا قبلی رشتہ بھی تو ڈلوں اور ان کے وض کلمات گربارعلی کے صرف تین کلے میری ملک بن جا کیں۔''

٣- سوره بقره ، آيت ٨٨

٧- سوه آل عمران ، آيت ٢١

۵-سوره آل عمران ۱ به سهم

٢-قرآ ن مجيد باتر جمدوجي آوري تفييراززين العابدين

2-قرآ ن مجيد تنسيرزين العابدين را بنماء ج الص٢٦

۸-سوره آلعران ، آیت ۵۸

۹ -سوده نساء ایسا

1. - Mehdi Montazir, "Words of the Word of God" Al-Tawhid Vol 13.

No.3, p.21

| - \_Ibid

١١- يجار الانوار ، ١٢٥ مام ٢٢٠

\*\*

## استعار كفوذ اوركمي اقدامات كيختلف انداز

### مهدی خطیب کمیر مترجم ج\_ا\_قزلباش

قال الله تعالى: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً. (موره بقره آيت٢١٣)

(خداوند متعال نے انسانوں کو ایک امت قرار دیاتھا)۔ ایک وقت تھا کہ امت تر اسلامی کے طاقتور پنج میں آ دھی دنیاتھی اور وہ اس کرہ ارض پر عظیم ترین طاقت تھی جاتی تھی۔ حضرت امام خمین ٹی نے فر مایا کہ مسلمان وہ لوگ تھے جن کی مجد وعظمت دنیا کو گھیرے ہوئے تھی، وہ ممتاز ترین افراد تھے ان کی سلطنت کا پھیلا و تمام مما لک سے زیا دہ تھا اور دنیا پر ان کا تسلط اور غلبہ تھا۔ جب ان کے دشمنوں نے دیکھا کہ اس تسلط اور انتحاد کے ہوتے ہوئے وہ اپنی من چانی باتوں کو اسلامی حکومتوں پر مسلط نہیں کر سکتے ، ان کے وسائل و ذخائز ان کے کا لےسیال اور زر دسونے پر قبضہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے اس کا چارہ سوچا اور وہ چارہ بیتھا کہ اسلامی مما لک کے درمیان اختلاف اور تفرقہ ڈو الیں۔ (۱)

امت اسلامی کی مجدوعظمت بیتھی کہ ، ان کی تندن اور معنویات پر مکمل اجارہ داری تھی۔ ان کی تندن اور معنویات پر مکمل اجارہ داری تھی۔ ان کی مملکت طاقتور ترین ، ان کا کلام دنیا پر غالب اور ان کی حکومت کا تسلط پوری دنیا پر تھا۔ جب غضب ناک مستکبرین اور موقع پرست، مثمن اور خون ریز استعار نے بید کی حکومت کا میں امت اسلامی دشمن اور خون ریز استعار نے بید کی کھا کہ ان کی خواہشات کی تکیل کی راہ میں امت اسلامی

٢٠٠٠ كارشناس فرينگي ،رايزني فرينگي ج\_ا\_ايران-اسلام آباد

سب سے بڑی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ اس عظیم امت کے دسائل اور ذخائر کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو وہ سوچ میں بڑ گئے کہ کوئی ایسی راہ نکالیں جس سے وہ اپنے منحوں مقاصد کو علی جامہ پہنا سکیں چنا نچہ انہوں نے مختلف راستوں سے امت اسلامی کے خلاف بیلخار شروع کی وار اپنے گونا گوں غیر قانونی اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے مختلف نا موں سے اس امت کے عقا کد اور جذبات سے کھیلنا شروع کر دیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے من چاہے اہداف میں سے بعض کو حاصل کرلیا ۔ یہتم پیشے عناصر تاریخ کے تمام مجرموں کی طرح بالکل غیر انسانی طریقوں کو ہرو کے کار لانے میں اپنے سابقہ آبا واجداو، جن کا ذکر قرآن کر کیم میں موجود ہے ، کی پیروی کرتے ہیں ۔ فرعون نے جومظلوم لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈال کر اور متحدوم نظم لوگوں کو وقت اور جدائی وال کروہ کا میں جدا اور متفرق کرکے ظلم وجرم ، تسلط اور استعاریت کا نمونہ بن چکا تھا ، اختلاف اور جدائی ڈال کروہ کام کیے جونہ کرنے والے تھے ، اور قرآن نے اس کا ذکر مندرجہ ذیل عبارت میں کیا ہے :

ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم یذبح اسنائهم و یستحیی نسائهم انه کان من المفسدین (موره قص آیت) بیشک فرعون فی روی زمین می تکبر کیا تھا اور اہل زمین کے درمیان اختلاف و تفرقہ ڈالا اور بن اسرائیل کے ایک گروه کو تحت کمزور اور ذکیل کیاوه ان کے بیٹوں کو آل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کوزندہ چھوڑتا تھا اور بیشک فرعون نہایت مفداور بداندیش تھا۔ بقول اقبال:

آنچنان قطع اخوت کرده اند بر وطن تغییر ملت کرده اند تا وطن را شمع محفل ساختند نوع انسان را قبایل ساختند مردی اندر جهان افسانه است آدمی از آدمی بیگانه است روح از تن رفت و هفت اندام ماند. آدمیت گم شد و اقوام ماند (۲)

قرآن نے انسانیت کے واحد نے منشور حیات اور تدوین شدہ آئین کی روسے انسانی زندگی کی بہترین کو بیان کیا ہے۔ دو متضاد قضیے تاریخ کے تمام زمانوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں قراریائے!

فرعون ہمیشہ باطل اور بدفطرتی ، جبکہ خداوند متعال کے نیک بندے ایمان اور بندگی وعبو دیت کے مظہر تھے۔ پہلے گروہ کی زند گیوں کا ماحصل ظلم ، تعدی جارحیت خونریزی اور آل و غارت کے سوا کچھ نہ تھا اور اگر ان کی بعض ناچیز سرگرمیاں ہیں بھی تو وہ لوگوں کے استحصال اور ان پر جبری بوجھ لادنے کے لیے رہیں جبکہ دوسرے گروہ نے تاریخ کے تمام ادوار میں عزت ، شوکت ،عظمت اور انسانی زندگی کے ضامن کے طور پرعظیم ہدف کے لیے ایثار کی ،قربانی کی ، جانيں اور ہاتھ ياؤں اور سردياور آج تك وه كامران فتح منداور سر بلند ہے۔ بيتاريخ كي. روابیت ہے کہ حضرت احدیت کے صالح بندے آخر کارا قتدار کے سنگھاس پرمتمکن ہوتے ہیں اور زمانے کامنتقبل ان کے ہاتھوں ہوتا ہے اور امام مین بھی تمام انبیاء اولیائے الہی اور اوصیا کے مقدس اہداف کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوئے اور تاریخ کی بلندیوں پرشکوہ وعظمت کی داستان رقم کر گئے ۔لوگوں کواینے اجداد کی پیروی کرتے ہوئے جہاداور شہادت کی ابتدائی تعلیم دی۔ سے توبیہ ہے کہ امام مینی مشعل ہدایت اور تخدالہیہ تھے انہوں نے غدا کوخوب پہیان كراس كى خوب بندگى كى اور تمام اہل دل كو خدا ہے دائستى كا راز بتا يا۔ تمينى كبير "نے اس ز مانے کے لوگوں میں سب سے بڑھ کردشمن کو پہچانا اور اسے بے نقاب کیا۔ ایک ایسے زمانے

میں جب عظیم اسلامی امت بھرنے لگی تھی اینے جہاد ، ایٹار اور بلند و بالانعروں سے انہیں خدائی داستے پرگامزن کردیا جیسا کدارشادر بانی ہے: مِسنَ السمُ وَمِنِيسَ رِجَسالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَادُوااللُّهُ عَلَيهِ فَمنِهُم مَّنْ قَضي نَحبَه و مِنهُم مَّن يَنتَظِرُ و مَابَدً لُسو اَتبسدِيلاً ٥ (موره احزاب:٣٣) مومنين كردميان اليها فرادموجود بي جوكه خداسه كي ہوئے عہد برصا دقانہ طور پر قائم ہیں بعضوں نے اپنے عہدو پیان وفا کیے (جام شہادت نوش كيا) اور بعض دوسر ہے انظار میں ہیں اور انہوں نے اسے عہدو بیان میں ہر گز كوئى تبديلي نہیں کی (تبفسیسر نہ مونیہ )حضرت امام نے خدا سے مضبوط و محکم عہد کیا اور اس پر بھروسہ كرتے ہوئے اپنے زمانے كے فرعون كے سامنے قيام كيا اور رحمت حق تعالی پر اميد اور بھرو سے سے نیز اپنے عظیم مجاہدوں اور سر داروں اور جرنیلوں کے ہمراہ دشمن کی طافت کا تختہ الث دیا اورعظمت اور زندگی کے ظیم قلعے پر جاگزین ہوئے اور اب وہ الہی وعدہ جوسالہا سال سے ملائکہ کے ہونٹوں پر تھے کی صورت میں آتا اور انہیں رحمت البی کا امیدوار بنائے ركمنا تفاوه بهشت من ال الى نغرور بروركوسنة بن: وَفَطَ اللّهُ المُعجهدينَ عَلَى القلعبدين أجسراً عظيماً (مورونهاء آيت ٩٥) غداو ندمتعال نعجام ين كوقائدين (بينه ہوؤں) پراجروتواب کی برتری دی ہے اور بیانبیا اور خاص طور پر خاتم النبین (ص) اشرف الرسلين اور پيمبررهمت كى پيروى كانتيجه بے كه قرآن ان كوامين وى الى كے لقب سے يادكر تا ے: لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه (سوره احزاب ميت ١١) يخير اكرم (ص) کی زندگی میدان میں ان کا اعلیٰ جذبہ، استقامت اور صبر ، ہوشمندوں اور درابیت واخلاص اور خدا كى طرف توجهاور حوادث برتسلط اور مختيول اور مشكلات كے سامنے نه جھكنا، بيتمام اوصاف مسلمانوں کے لیے نموندل بن سکتے ہیں۔

کشتی امت اسلامی کے اس ناخدا (امام تمینیؓ) نے کشتی کے طوفانوں میں گھر جانے

کے بعد ہرگز ہرگز کوئی کمزوری، ستی ، جیرت سرگردانی نه دکھائی۔ وہ اس کشتی کے ناخدا بھی ہیں اور قابل اطمینان کنگر بھی ، نیز چراغ ہدایت اور اس کے سواروں کے سکون اور راحت قلب کا باعث بھی۔ کم قعد کان کے کم فیی رکسو گ اللّهِ اسو ہ حسنہ کے جملے کا مفہوم ہیں ہے کہ آپ کے لیے پینیم کی بیروی اچھی ہے ان کی افتد اکر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح اور صراط آپ کے لیے پینیم کی بیروی اچھی ہے ان کی افتد اکر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح اور صراط مستقیم پر قرار پاسکتے ہیں۔ مندرجہ بالا آپت میں اسوہ حسندان اشخاص سے مخصوص ہے جن میں تین خصوصیات ہوں خدا سے امید ، یوم قیامت پر یقین اور خدا کو بہت یا دکرنا۔ (۳)

امام خمین اسلامی معاشرے کے لیے نور کا منبع اور ایک شمع فروزان ہے۔ جب خدا
ناشناس مستکبرین نے تمام شیطانی حیلوں سے کام لیتے ہوئے امت اسلامی کو پچھاس انداز
میں مختلف طریقوں سے متفرق کر دیا کہ شیعہ اور سی جو سلمانوں کے نز دیک ترین فرقے ہیں
اس بر بادکنندہ اختلاف کی بنا پردشمن کی دی ہوئی تکوار سے ایک دوسرے کوئل کرنے لگا اور
دشمن ان کے لاشوں پر گھوڑ ادوڑ اتا تھا تو ایسے میں امام خمینی نے ایک حاذق طبیب اور اتحادو
وحدت کے عظیم معمار کے طور پر تمام لوگوں سے زیادہ مشتر کہ دشمن اور اس کے منحوس وجود کو

ان سطور میں ہم استعار کے نفوذ اور اس کے مختلف عملی اقد امات کو اس نو انا کیم کے نکتہ نظر سے پیش کریں گے قلم میں اتنی طافت ہیں کہ سارے پہلوؤں کو اجا گر کر سکے البتہ ہم میں کہتے ہیں کہ بیاد وی کو اجا گر کر سکے البتہ ہم میں کہتے ہیں کہ:

انہوں نے جرائم پیشہ استعاریوں کی مسلمان دشمن اور انسان دشمن سرگرمیوں کو بیان فر مایا۔ان میں سے بعض ارشادات کی طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن ہم اس بیان کو عالم اسلام کے تو انا

AFI

شاعراور مغرب سے مبارزہ کے علمبر داریعنی علامہ اقبال کے اشعار سے شروع کرتے ہیں: ا-امت اسلامی کے صفوف میں تفرقہ اور عظیم عثانی حکومت کا خاتمہ:
میرسد مردی کہ زنجیر غلامان بشکند

میرسد مردی که زجیر غلامان بعنلند دبیره ام از روزن دبیرار زندان شا طقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل آتش دارم از نیاکان شا

ا-شاید آپ میں سے بہت سول کو پہلی جنگ عظیم یا دہوگی کہ اس میں حکومت عثانی کے ساتھ کیا گیا۔وہ الیم حکومت تھی کہ اگر روس کے مقابل آ جاتی تو اس کو پچھاڑ دیتی ( یہاں مراد سویت یو نین ہے جواس زمانے کی بڑی طاقت تھی) جبکہ یاتی تمام حکومتیں تو اس کے مقابلے کے قابل ہی نہ تھیں ۔حکومت عثانی وہ اسلامی حکومت تھی کہ جس کا تقریباً مشرق سے مخرب تک تسلط تھا۔انہوں نے دیکھا کہ اتنی مضبوط اور طاقتو راسلامی حکومت کا جارہ نہیں کیا جاسکا، وسائل اور ذخائر حاصل نہیں کیے جاسکتے۔ جب اس جنگ ہیں انہوں نے اس پر غلبہ پالیا تو اس سلطنت کے جے بخر کر کے نہایت چھوٹی چھوٹی حکومت وں ہیں تقسیم کر کے ہر علاقے کے اس سلطنت کے جے بخر کر کر نہایت چھوٹی چھوٹی حکومت وں ہیں تقسیم کر کے ہر علاقے کے لیے امیر ،سلطان یا صدر مقرر کر دیا۔وہ مر براہان مملکت تو استعار یوں کے قبضے ہیں تھے اور لیے امیر ،سلطان یا صدر مقرر کر دیا۔وہ مر براہان مملکت تو استعار یوں کے قبضے ہیں تھے اور بے چاری اتو امان کے قبضے ہیں۔اس طرح سے اتنی وسیع وعریض عثانی سلطنت کو مخلوب کر دیا اور اسلامی حکومتیں یا انہوں نے تو خواب سے بیدار نہ ہو کیں اور بیا اس واقعہ سے چشم پوشی دیا اور اسلامی حکومتیں مانی سلطنت خلافت اسلامی اور قرآن کے سابہ میں اتنی وسیع سرحدوں پر اختیار کر لی ۔ یہ عثانی سلطنت خلافت اسلامی اور قرآن کے سابہ میں اتنی وسیع سرحدوں پر مشتمل تھی۔ (۴)

۲-شیعه می اختلاف

استعاری حکومتیں جومسلمانوں کے ذخائر ہڑی کرنا جا بنی ہیں مختلف فریب کاریوں

ے اسلامی حکومتوں اور ان کے سربراہان کو عافل کر دیتی ہیں۔ بھی شیعہ سنی کے نام پر اختلاف ڈولنے ہیں، یہاں تک کہ مشرق میں وہ لوگ جومسلمانوں کا حصہ ہیں وہ بھی دھو کہ کھا گئے ہیں۔ (۵)

عراق میں،ایران میں اور تمام اسلامی مما لک میں وہ لوگ جواختلا فات پیدا کرتے ہیں ان کی طرف اسلامی حکومتوں کے سر پراہوں کو توجہ کرنی چاہیے اس کے معتی یہ ہیں کہ یہ اختلا فات وہ اختلا فات ہیں جوان کے وجود کو فنا کر دینے والے ہیں اور ان پر عقل اور تدبیر کے ذریعے توجہ دینی چاہیے۔اس کے معتی یہ ہیں کہ وہ فد بہب اور اسلام کی نام پر چاہیے ہیں کہ اسلام ہی کا خاتمہ کر دیں۔ان مما لک میں بعض نا پاک ہاتھ شیعہ وسی کے در میان اختلاف کے التے ہیں۔ یہ نہ تو شیعہ ہیں اور نہ ہی تی ۔ یہ استعار کے ایجنٹ ہیں جو اسلامی مما لک کو مسلمانوں سے چھین لینا چاہیے ہیں۔ (۱)

موجودہ وفت میں بہت می سازشیں ہورہی ہیں کہ بھائیوں کوایک دوسرے سے
الگ کردیں۔خلاصہ سے کہ ہرمقام پر ایک خاص طریقے سے ، بڑے شہروں میں ایک طریقے
سے کام کرتے ہیں اور سرحدات پر جہاں ہمارے اہل سنت بھائی رہتے ہیں ان دونوں فرقوں
میں اختلافات کو بہانہ بنا کر ان دونوں کو ایک دوسرے پر جملہ کرنے کی ترغیب دیے
ہیں۔(ے)

#### ٣-مسلمانول اور مندوؤل كے درمیان اختلاف

کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں مختلف مواقع مثلاً عیدالا سنی کے موقع پر گائے پوجا
کرنے والوں کے سامنے مقدی گایوں کی بڑی تعداد لے آتے ہیں اور انہیں مسلمانوں کے
ہاتھ سنتے داموں جے دیتے ہیں اور انہیں ترغیب دیتے ہیں کہان گایوں کو جواس گروہ کے لیے
مقدی ہیں ذریح کریں اور پھر جا کراس گروہ سے کہتے ہیں ان لوگوں نے آپ کی مقدس گایوں

کوذئ کردیا چنانچیمسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک بیجانی نضا قائم ہو جاتی ہے اور ایک شور وغوغا بیا ہو جاتا ہے اور وہ اس ہنگاہے سے فائدہ اٹھا کروہ مشرق کونگل لیتے ہیں۔(۸)

هم-نسلی اور قبایلی تعصبات پیدا کرنا

وہ چیزجس نے اسلامی ممالک کوعاجز کردیا ہے اور انہیں قرآن عکیم کے سائے سے دور کررہی ہے وہ نسل پرسی کا مسئلہ ہے۔ بیرتر کی النسل ہے لہذا اسے نماز بھی ترکی زبان ميں پڑھنی جا ہے، بيارانی نزاد ہے اس كارسم الخط يوں ہونا جا ہے، وہ عربی السل ہے وہاں عربيت كوحكومت كرنا جابين كماسلام كوء وبالآرياني نسل كى حكراني جونى جابيين كماسلام کی ،ترک سل حکمران ہوئی جا ہے نہ کہ اسلام ، بیہ جولوگوں میں نسل پرسی کار جحان بیدا ہور ہا ا اوراس میں اضافہ بھی مور ہا ہے اور وہ اس آگ کو بھڑ کا رہے ہیں دیکھیں کہاں تک پہنچی ہے۔ بیسل پرسی تو ایک بچگا نہ اور طفلانہ کھیل ہے اور ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ بچوں کو کھلونوں کے ذریعے ملیل کرارہے ہیں۔وہ سربراہان حکومت کوفریب دے رہے ہیں کہ جناب آپ ارانی بین، آپ ترک بین، جی آپ انٹرونیشی بیں۔ جناب آپ فلال بین، آپ کہال سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں اپن سلطنت کے ساتھ کیا کرنا جا ہے اس تکتے کوجس پرمسلمانوں کا تکیہ تھا افسوں صدافسوں کہ انہوں نے وہ نکتہ مسلمانوں سے لےلیا اور لیے بطے جارہے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ رید بات کہاں جا پہنچے گی۔ یہی نسل برسی جس پراسلام نے آ کرسرخ قلم پھیر دیااور گورےاور کالے ترک عجم وعرب غیرعرب کے مابین کوئی فرق نہیں رہنے دیااور معیار كوسرف تقوى مادى تقوى معنوى تقوى قرارديا معيارية هاكه: ان اكسرم كسم عندالله اتسقيكم ترك اورفارس اورعرب وعجم كى تفريق يجهيس اسلام بى نكته اعتماد بيسل برسى كا مسئله قذامت ببندي كاشاخسانه ہے۔ بيلوگ جمعين تو قدامت پيند کہتے ہيں اور خوداڑ ھائی

ہزارسال پیچھے کی طرف بازگشت کرتے ہیں۔کیا ہم قدامت بیند ہیں؟ (۹)

محتف مسالک ترک اور فاری کی جنگ، کرداور غیر کرد کی الوائی، بلوچ اور غیر بلوچ

کا جھڑا وغیرہ کے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں۔ ایک ایسی سلطنت جس میں سب کوہا ہم متحد

ہونا چاہیے وہ لوگ اس میں ہر گروہ کو الگ راستے پر لیے جاتے ہیں۔ یعنی ان کے نفتوں کو

مختلف راہوں پر لے جاتے ہیں، اور انہیں اختلا فات کے ذریعے وہ معاشرے کو ترتی اور
خوشحالی کی راہ طے کرنے نہیں دیتے۔ بیلوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں
اور وہ ان کا تیل لے جاتے ہیں ان کی گیس لے جاتے ہیں، اور جو پھے بھی ان کے پاس ہوتا

ہو وہ لوٹ کر لے جاتے ہیں اور کوئی بھی ایسانہیں جو ایک لفظ بھی کہرسکے، کیونکہ سوچ ایک

ہمیں، افکار مختلف اور پراگندہ ہیں۔ اس بنا پر بیاس فتم کے اختلا فات ہیں جو وہ معاشرے اور

اس کیطن کے اندرڈ ال دیتے ہیں اور رہے انفاق کی راہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی سازش ہے جس

اس کیطن کے اندرڈ ال دیتے ہیں اور بیا نفاق کی راہ نہیں سے بلکہ ایک ایسی سازش ہے جس

۵-نقافت کی نتاہی

استعار نقافت میں نہایت ہونے کام کرتا ہے۔ وہ اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے نوجوان رق کریں۔ وہ بچپن نوجوانوں کی آزاد تربیت ہو۔ وہ اجازت نہیں دیتے کہ ہمارے نوجوان ترقی کریں۔ وہ بچپن ہی سے ان کواس طرح کا بناتے ہیں کہ جب وہ ہڑے ہوجا کیں تو اسلام کو بچھنہ جھیں، بلکہ استعار ہی کو ہر چیز سمجھیں۔ اگر نقافت درست ہوجائے تو سلطنت کی اصلاح ہوجائے۔ کیونکہ نقافت جو وزارتوں میں جاتی ہے، نقافت ہے، نقافت سے ہی حکومتی مال منتے ہیں۔ (۱۱)

٢- لوگول اورعلمائے دین کے درمیان جدائی ڈالنا(۱۱)

استعار کی پراپیگنڈ ہشیزی نے بیہ بات لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے کہ دین سیاست سے الگ شے ہے۔ علاء کو معاشرتی مسائل میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ فقہا کا بیکا م نہیں کہ وہ اپنی اور ملت اسلامی کی تقدیرات پر نگاہ رکھیں۔ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ بعض لوگوں نے اس بات پر یقین کرلیا اور۔ اس کے زیراثر قرار پا گئے اور نتیجہ اس کا وہی ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بیروی خواہش ہے جو استعاریوں کی ربی ، جو ان کی ہے اور رہے گی۔ آپ جوزہ ھای علمیہ کی طرف نگاہ کریں اس استعاری پروپیگنڈہ اور ہدایات کو مشاہدہ کریں گی۔ آپ مہمل ، بے کار، ست اور بے ہمت افراد کو دیکھیں کے کہ وہ صرف مسائل بیان کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان سے کوئی کا م نہیں ہوتا۔ (۱۳)

استعارگروں نے اسلامی ممالک میں دو چیزوں کو اپنی راہ میں رکاوت سمجھا۔ ایک تو حقیقت اسلام کہ اگر اسلام اپنی حقیقی صورت میں جیسا کہ خدانے اس کی بنیاد رکھی نافذہو جائے تو استعاریوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ بیتو اسلام کے متعلق وہ سوچ ہے جو انہوں نے اختیار کی ہے۔ ایک اور عضر علائے دین ہیں کہ اگر ان کے پاس طاقت ہواوروہ ان ممالک میں کما حقہ مقدرہوں تب بھی بیلوگ اپنے مفاوات حاصل نہیں کر سکتے ۔ انہیں تمام ملت سے مروکار ہے اور ملت کے درمیان اگر کسی کے پاس طاقت ہوتو وہ بیلوگ ہیں جن کے پاس

علمائے دین وہی ہیں جو مدرسوں میں ہوں اور ظہر اور مغرب کے وقت نما زجماعت
پڑھا کیں۔لوگوں کی بھی علمائے دین سے متعلق اس سے زیادہ تو قعات نہ ہوں۔وہ کہتے تھے
کہ اسلام کا سیاست سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں۔سیاست اور دیا نت ایک دوسرے سے
الگ ہیں ،سیاست ان کی چیز اور دین و دیا نت ہماری شے ہے۔ طافت کے سرچشے ان کے
ہاتھوں میں رہیں وہ جو کرنا جا ہیں کریں اور مسجدیں اور مسجدوں میں یہ بوڑھے افراد ہمارے

ہیں۔ یہ وہ تو شیخ اور تعیر ہے جو شروع ہی ہے دی گئی اور وہ جن میں ذرا زیادہ جرائے تھی انہوں نے کہا کہ ' یہ قد امت پرتی ہے' (کتاب مذکور، ص ۹۹) نہایت افسوں ہے کہنا پڑتا ہے کہ استعار کے خائن ہا تھوں نے مختلف طریقوں سے نو جوان طبقوں اور دین کے قابل قدر مسائل اور مفید تو اعد کے درمیان عمیق فاصلے ڈال دیئے اور نو جوان طبقوں کا علائے دین اور ان کا ان طبقات سے برا تعارف کرایا اور نیج میں معاشر ہے کا اتحاد فکر ختم ہوا اور اغیار کے لیے اپنے منحوں اہداف و مقاصد کے حصول کی راہ کھل گئی اور زیا دہ افسوں یہ ہے کہ انہیں پراسرار ہاتھوں نے اجازت نددی کہ پڑھا لکھا طبقہ اسلام کے احکام مقدس خصوصاً اس کے پراسرار ہاتھوں نے اجازت نددی کہ پڑھا لکھا طبقہ اسلام کے احکام مقدس خصوصاً اس کے تشکیلاتی ، معاشرتی اور اقتصادی تو انہیں پر توجہ کرے اور نت نئے پر اپیکنڈ سے ایے ظاہر کیا کہ گویا اسلام کو ماسوائے عباداتی احکام کے کسی شے سے کوئی سروکارنہیں جبکہ اس کے سیاس کیا کہ گویا اسلام کو ماسوائے عباداتی احکام کے کسی شے سے کوئی سروکارنہیں جبکہ اس کے سیاس اور معاشرتی قو اندن وقو اعد اس کے عباداتی مفاجیم سے کہیں زیادہ ہیں۔ (۱۷)

## ۷-مغربی نقافت کا فروغ

استعاریوں نے اپنے منحوس مقاصد کے حصول کے لیے اپنے سیاس عمال کے ذریعے غیرملکی قوانین اور غیروں کی ثقافت کی مسلمانوں میں ترویج کی اور لوگوں کو مغرب زدہ کر دیا ۔ بیرسب اس لیے ہوا کہ ہمارا کوئی رہبر، سربراہ اور سربراہی ادارے موجود نہ سے۔(۱۸)

استعار اپنے سیای عمال کے ذریعے لوگوں پر مسلط ہو گیا اور اس نے ظالمانہ اقتصادی نظام مسلط کردیے جن کے زیراثر لوگ دوگروہوں میں تقسیم ہو گئے" فالم اور مظلوم" ایک طرف تو سینکڑ وں میلین بھو کے اور صحت اور ثقات سے محروم مسلمان ہیں جبکہ دوسری طرف بعض اقلیتی صاحبان دولت واقتدار ہیں جو کہ عیاش، فاسق اور آ وار ہنش ہیں۔

## ٨- دين کي تحريف اور حقائق اسلام کاستح کياجانا

اسلام اوراحكام اسلام اورلوگول كا ان برايمان بى استعاريول كے مادى مفاوات اور سیاس اقتدار کوخطرے میں ڈالنے ہیں۔لہذا انہوں نے مختلف تراکیب اور راہوں سے اسلام کے خلاف پرا بیگنڈہ اور سازش کہیں۔ حوزہ ہای علمیہ میں وہ مبلغین جوانہوں نے تیار کے اور وہ اعمال جوانہوں نے یو نیورسٹیوں اور حکومتی پراپیگنڈہ یا پرلیں میں مامور کیے ہیں انہوں نے استعاری حکومتوں کے خدمت گر ارمنشر قین کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کراسلام کی تحریف کا کام انجام دیا بیهال تک که بهت سے تعلیم یا فته لوگ اور پڑھے لکھے افرا داسلام کے متعلق گراہ اور غلط فہمیوں کے مرتکب ہو گئے۔اسلام ان مجاہد افراد کا دین ہے جو تق اور انصاف کے طلبگار ہیں۔ وہ حربیت پیند افراد اور مبارز اور استعار مخالف لوگوں کا مکتب ہے۔ مگر بیلوگ اسلام کوابک اورشکل میں روشناس کراتے رہے اور کرائے ہیں۔اسلام کا وہ نادرست تصور جوعوام کے ذہنوں میں لایا گیا اور اس کی وہ ناقص شکل جوحوزہ ہائے علمیہ میں بیش کی جاتی ہے اس کا مقصد رہے کہ اسلام سے اس کی انقلابی اور حیاتی خاصیت الگ کرلی جائے اور اجازت نہ دی جائے کہ مسلمان کوشش ہجر بک اور حرکت کی حالت اختیار کر کیس یا حریت و آزادی بیندین کراسلامی احکام کونافذ کرنے کے پیچھے پڑیں اور ایک الی حکومت تشکیل دیں جوان کی سعادت کا سبب ہو، یا الی زندگی گذاریں جوانسانی مقام ومرتبہ کے مطابق موانبون نے بدیرا بیگنده کیا که اسلام معاشرتی زندگی کا دین نہیں اور جامع اور ممل نظام اورقوا نین نہیں رکھتا۔اسلام میں صرف حیض ونفاس کے مسائل ہیں۔اس میں اخلا قیات مجمی شامل ہے مگر زندگی اور معاشرہ جلانے کے لیے اس میں مجھیل ہے ' یہ بات افسوں ناک ہے کہ ان کامنی پرا پیگنڈہ موثر ثابت ہوا اب صورت بیرہے کہ عوام کوتو چھوڑیں تعلیم یا فتہ گروہ جس میں یو نیورٹی کے طالب علم نیز بہت سے دین طالب علم شامل ہیں، نے اسلام

کو درست طور پرنہیں سمجھا اور اس کے متعلق غلط تصور رکھتے ہیں۔ جس طرح سے لوگ اجنبی افراد کوئییں پہچانے بیا سلام کوئییں پہچانے اور اسلام دنیا کے لوگوں کے درمیان اجنبی بن کررہ گیا ہے۔ اگر کوئی بیہ چاہے کہ اسلام کوجیسا کہ وہ ہے اس کا تعارف کرائے تو لوگ اس پریقین نہیں کرتے بیل سنتعار کے گماشتے حوزہ ہائے علمیہ میں شور شراب اور جنجال بپا کرتے ہیں۔ اغیار کے ہاتھ مسلمانوں اور روش خیال مسلمانوں لیعنی ہماری نو جوان نسل کو اسلام سے منحرف کرنے کے لیے بیہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ اسلام کے پاس پھی نہیں۔ اسلام حیض و نفاس کے مسائل کا ایک مجموعہ ہے،علاء کو بیر مسائل پڑھنے چاہئیں۔ (۱۹)

بعض منشرقین جواستعاری اداروں کے پراپیگنڈ سے پر مامور ہیں وہ اس کام میں مشخول ہیں کہ اسلام کے حقائق کی تحریف کریں اور انہیں الٹا اور برعکس طور پر دکھا کیں۔
استعاری پراپیگنڈ وہیں مشغول گماشتے اسلامی ممالک کے ہرگوشہ میں ہمارے جوانوں کومنفی پراپیگنڈ و کے ذریعے ہم سے جدا کر دہے ہیں۔ انہیں یہودی اور عیسائی تو نہیں بناتے البتہ انہیں فاسدلا ابالی اور بوین بناتے ہیں اور استعار گروں کے لیے یہی کافی ہے۔ (۲۰)

ملکی اور غیر ملکی مبلغین ،خواہ وہ استعاری مما لک کے شہری ہوں یا ملکی مبلغین ،وہ ایران کے تمام دیہات اور مختلف حصوں میں گئے ہیں اور ہمارے بچوں اور نو جوانوں کو،وہ جو اسلام کے لیے فائدہ بخش ہیں، منحرف کررہے ہیں آپ ان کی فریاد کو پنچیں۔(۲۱)

اسلام کے لیے فائدہ بخش ہیں، منحرف کررہے ہیں آپ ان کی فریاد کو پنچیں۔(۲۱)

استعاری عمال اوران کے تربیتی نیز پراپیگنڈہ اور سیاست کے اوارے کھ بتلی اور ملت مخالف حکومتیں صدیوں سے زہر گھول رہی ہیں اور لوگوں کے افکار اورا خلاق کو فاسد کر رہی ہیں۔استعارے عمال میہ جانے ہیں کہ اگر ملتیں خصوصاً جوان نسل اسلام کے مقدس اصولوں سے واقفیت حاصل کر لیں تو ان استعاریوں کی نابودی و بربادی ہوگی اور ان کے لیے سے واقفیت حاصل کر لیں تو ان استعاریوں کی نابودی و بربادی ہوگی اور ان کے لیے

مفادات کا حصول قطعاً ممکن نہ ہوگا۔لہذاوہ مختلف عہد شکنیاں اور جوانوں کے اذہان اور افکار کومسموم کر کے اسلام کے تابناک چبرے کوجلوہ گر ہونے سے روک دینے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف پر فریب عنوانات اور رنگ رنگ کے مکاتب پیش کرکے ہمارے نو جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔(۲۲)

۱۰- دین اور سیاست کی جدائی پر بنی گمراه کن افکار کی ترویج

انہوں نے شروع ہی ہے آپ کے ذہن میں سے ڈال دی ہے کہ سیاست کے معنی جھوٹ بولنا وغیرہ ہے تاکہ آپ کوتو حکومتی امور سے دور کریں اور وہ خود ایخ کام میں مشغول رہیں۔ آپ دعا کرنے میں خلد اللہ مسلسک کہ کہیں اور جمارا جودل چاہے کام کریں، جننا چاہیں نضول کام کریں۔ البتہ خدا کاشکر ہے کہان کوخود اس بات کی سجھے نہیں لیکن استادوں اور ماہرین نے یہ منصوبے بنائے ہیں۔ انگریز استعار نے ۱۳۰۰ سال پہلے مشرقی مما لک میں اثر ونفوذ کیا اور ان مما لک کے تمام پہلوؤں کی اطلاع رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا اس کے بعدا مریکی استعار وغیرہ ان کے ہمراہ ہو گئے اور متفقہ طور پر اس پروگرام کونا فذکر نے میں انہوں نے شرکت کی۔

استعار کے پراپیگنڈ ہاداروں نے دلوں میں بیدوسوں کیا کہ ''دین سیاست سے جدا ہے' روحانیت (علائے دین) کوکی بھی معاشرتی مسئے میں دخل اندازی نہیں کرنی چا ہے فقہا کا بیفر بین کہ اپنی اور ملت اسلامی کے مقدرات کی نگرانی کریں۔افسوں بیہ کے کیفن کو بین ۔افسوں بیہ کے کیفن لوگوں نے اس پر یفین کرلیا اور اس کے زیر اثر قرار پا گئے اور اس کا بین تیجہ ہوگیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں بیدو ہی تنا اور آرزو ہے جو استعار گروں کے دلوں میں رہی ،موجود ہے اور آئیدہ موجود ہے اور آئیدہ موجود ہے اور آئیدہ موجود رہے گی۔ (۲۲)

#### اا- دین کا تعارف جامعهاصول کے طور پر

سیاستعاری کہتے ہیں''دین جوانسانوں کے درمیان آیا ہے اس کی حقیقت ہیہ کہ لوگوں کوسلا دے۔ دین شروع ہی سے طاقتوروں اور سر مابیدداروں کے ہاتھوں وجود ہیں آیا تاکہ دیا نت کے ذریعے سے لوگوں کو پرسکون کر دیا جائے اور وہ لوگوں کا مال کھا لیں اور آہستہ آہتہ یہ مفہوم خود مسلمانوں ، یہاں تک کہ بعض علما اور صاحبان عمامیہ کے اندر داخل ہوا کہ بستہ آہتہ یہ مفہوم خود مسلمانوں ، یہاں تک کہ بعض علما اور صاحبان عمامیہ کے اندر داخل ہوا کہ نہیں یہنایا جا سکتا۔ یہ تو ۱۳۰۰ سال پہلے کی چیز ہے اسلام کا اسلامی معاشروں میں اس طرح سے تعارف کرایا گیا! علما کے لیے بھی پرو پیگنڈہ ہوا کہ بیرہ ہوا کہ بیں جو صرف بیٹے رہتے ہیں اور لوگوں کا مال حاصل کر کے زندگی کرو پیگنڈہ ہوا کہ بیرہ ہوا کہ بیں جو صرف بیٹے رہتے ہیں اور لوگوں کا مال حاصل کر کے زندگی گذار ناچا ہے ہیں۔

 اسلام کے متعلق کہا گیا کہ تمام ادبیان کی طرح ایک نشہ (افیون) ہے۔ دبیات کی حقیقت کوایک نشہ مجھا گیا۔ دبین معاشرے کے لیے ایک افیون ہے تا کہ دبین اسلام تمام ادبیان کی طرح لوگوں کو نشے میں مبتلا کرے کہ ان کا جو پچھ بھی کوئی لے جائے وہ صدا بلند نہ کریں۔ کی طرح لوگوں کو نشے میں مبتلا کرے کہ ان کا جو پچھ بھی کوئی لے جائے وہ صدا بلند نہ کریں۔ اسلام کواس طرح سے متعارف کیا گیا بینی مبلغین ، یہی نفع اندوز اور یہ تیل کے ہضم کرنے والے نیز ان کے مبلغین اور ڈھندور چیوں نے طویل زمانے تک اس بات کو مسلسل کہا۔ (۲۲)

١٢- اسلام اورعلمائے دین کے خلاف جدوجہد

اس زمانے سے جب غیر ملکی ایران میں آئے اور انہوں نے ایران پر مطالعات
کے اور بیرچاہا کہ ایران کے ذخائر لے جائیں تو انہوں نے اسلام اور علیائے اسلام کے متعلق
بیر و پیگنڈہ شروع کر دیا کہ بیر زندگی کے مخالف ہیں ، عقل کے متاقش ہیں ، قد امت پہند ہیں
ان کے پاس زندگی کے مسائل کا حل نہیں ہے ، وغیرہ انہوں نے اس وسیح پرو پیگنڈہ سے بہ
متبین لگائیں کہ فر ہب لوگوں کو ملانے کے لیے افیون ہے اور اسے بھی سرمایہ داروں ہی
نے بنایا اور علمائے اسلام بھی سرمایہ داروں کے ایجنٹ ہیں ۔ اور لوگوں کو نشے میں جتلا کرتے
ہیں تاکہ ان کی آواز بلند نہ ہواور بیوہ کام جومبلغین اور وہ لوگ جو اسلام نیز علمائے کرام کو
ایپ مفادات کے حصول کی راہ میں مانع اور رکاوٹ سیجھتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس کا
پر اپیگنڈہ کیا۔ یہ پراپیگنڈہ تھا جس نے ہمیں اس حال کو پہنچا دیا ہے تو اب بھی اس کی بات
کرتے ہیں بیون مخرف افراداب بھی ایس با تیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ ظلم کے مراکز کی مدد
کرتے ہیں وہ لوگ جوان مسائل سے سلسلے ہیں رطب اللمان رہتے ہیں یا تو وہ خودظلم کے کار

۱۳ - معاشر ہے کے مختلف فرقوں کے مابین جنگ کی آگ بھڑ کانا استعار گر معاشر ہے کے اندر مختلف راہوں سے اختلافات بیدا کرتے ہیں مثلاً مختلف مسالک ؛ ترک اور فارس یا کردوغیر کرداور بلوچ وغیر بلوچ کی جنگ وغیرہ کی قتم کے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ کسی ملک میں جہاں سب کو یکجا اور متحد ہونا چاہیے وہاں ہر کسی کوایک الگ راہ پر لے چلتے ہیں۔ یعنی ان کے منصوبے لوگوں کو مختلف راہوں پر چلا دیتے ہیں اور معاشرے کے اندر انہیں اختلا فات کے وجود میں لائے جانے سے وہ اسے ترتی کی راہ پر چلئے سے روک دیتے ہیں۔ بیلوگ تو ایک دوسرے کی خبر لیتے ہیں اور وہ ان کا تیل اور گیس اور ہرشم کے ذفائر اٹھا لے جاتے ہیں اور کسی کو بات کرنے کا یا را نہیں ہوتا کیونکہ سوچ ایک اور ہرشم کے ذفائر اٹھا لے جاتے ہیں اور کسی کو بات کرنے کا یا را نہیں ہوتا کیونکہ سوچ ایک نہیں ہوتی۔ (۱۸۸)

## ١١٧- آزادي كے نام پرلوگوں كے افكار وخيالات ويران كرنا

تمام تیل کے مفت خوروں کی دلیل کے مطابق آ زاد فضا کا روش خیال نہ ہی علاء
سے لے کرسیاس شخصیات اور طالب علم اور محترم تجار اور ذرائع ابلاغ پرسنسر اور پراپیگنڈہ
مشیری ہے اوراس دلیل ومنطق کی روسے ملک کی ترقی اور تدن کا مطالب اس کی شریانوں
لیمنی ثقافت اور اقتصاد سے لے کرفوج اور متفتنہ اور عدلیہ اور انتظامیہ تک کی وابستگی ۔ ہمار بے
ملک میں اس پروگرام کوتار یک پہلوی دور کے \* ۵سالوں میں اب تک عملی جامہ پہنایا جاتارہا
ہے۔ (۲۹)

امریکہ نے فوجی بغاوت کے ذریعے شاہ کو دوبارہ ایران پر مسلط کر دیا اوراس نے ملک کوجد بداور ماڈرن بنانے کے نام پر امریکی انقلاب کو بپا کیا اور ہم نے دیکھا کہ اس انقلاب کا نتیجہ امریکہ کے فائد ہے اور ایران کے نقصان کی صورت میں نکلا۔ ملک کی زراعت تباہ ہوگئی اور ایران امریکہ کے غذائی اجتاس کی منڈی بن گیا۔ تیل سے لے کرتا ہے تک تمام ذیر زمین ذخائر امریکہ کے مفاد میں لوٹے گئے اور اس کے بدلے میں ایران کو وہ اسلحہ دیا گیا جواس کے کہی کام کانہیں تھا اور ایک اور نقصان ، ۴۴ ہزار سے زیادہ فوجی مشیروں کا تباہ کن جواس کے کئی کام کانہیں تھا اور ایک اور نقصان ، ۴۴ ہزار سے زیادہ فوجی مشیروں کا تباہ کن

اخراجات کے ساتھ ایران پر مسلط کیا جانا تھا۔ جس نے ایک طرف سے تو ہماری فوج کی حیثیت اور وقار کوختم کیا اور دوسری طرف ملک کے مقدرات کوان کے ہاتھ میں دے دیا اور اس شاہ کے ہاتھ وں ایران امریکہ کی فوجی چھا وئی بن گیا اور اس ملت کے بنیے سے امریکہ نے شاہ کو فیج کے علاقے میں اپنا گماشتہ اور پولیس مین بنا دیا اور بیان تمام مظالم کا ایک حصہ ہے جوامریکہ نے ہماری ملت پر کیے ، بنا بریں واشنگٹن کیوں نہ ملت ایران کے انقلاب کے فلاف مرگرمیاں انجام نہ دے ؟ (۳۰)

#### ۱۵-استعارگرون کامنحوس منصوبه

ہے۔ استعار کامنصوبہ اسلام اور قرآن کے مقدی احکام کومٹادینا ہے اور پہلوی حکومت کے منحوں مقاصد کے لیے ایک آلہ کارہے۔ منصوبہ بیہ ہے کہ اصلاحات کے نام پر ملک کو پس منحوں مقاصد کے لیے ایک آلہ کارہے۔ منصوبہ بیہ ہے کہ اصلاحات کے نام پر ملک کو پس ماندگی کی حالت میں رکھا جائے۔ علم دوئتی کے نام پر یو نیور سٹی اور علمی مدرسوں کو نیاہ اور اسلام کے نام پر مقدی آسانی احکام کو پا مال کر دیا جائے۔ (۳۱)

استعارے گاشتے ہے جائے ہیں کہ اگر اقوام بالحضوص نو جوان تعلیم یا فتہ افرا داسلام کے مقدس اصولوں سے آشنائی حاصل کرلیں تو ان اقوام اور ملکوں ہیں ان کے مفادات یقینا ختم ہوجا کیں گے۔لہذاوہ دغابازی کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ افکارکو سموم اور اذبان کو سرگر دان کر دیں نو جوانوں کے لیے اسلام کے تابناک اور روشن چہرے کے جلوہ گر ہوجائے کوروک دیں ۔انہیں مختلف دھوکہ دینے والے عنوانات اور قتم قتم کے مکاتب کے ذریعے راستے سے خرف کر دیں۔(۳۲)

## ۲۱-امریکاامت اسلامی کادشن ہے

دنیاجان کے کہ ایرانی قوم اور دنیا کی دوسری اقوام کے لیے جو بھی مشکلات اور

پریشانیال پیدا ہوتی ہیں وہ امریکہ کی طرف سے ہیں اسلامی اقوام اغیار سے عام طور پر اور امریکہ سے خاص طور پر تنظر ہیں۔اسلامی مما لک کی بدیختی اور بدنھیبی کا سبب اغیار کی طرف سے ان کے مقدرات میں مداخلت ہے۔(۳۳)

وہ لوگ جو میدگمان کرتے ہیں کہ بڑے شیطان (امریکہ) کے ساتھ ہمنوا ہو جاناان کے لیے سعادت کے حصول کا باعث ہو گائی بات سے عافل ہیں کہ شیطان کے ساتھ ہمراہی جس کسی انداز سے بھی ہو ذلت اور رسوائی ہے۔ وہ قوم جے اپنے اوپر اعتماد نہ ہو اور ان مغربیوں کی پست نقافت پر نگاہیں جمائے ہوئے ہو جن کا ماسوائے خونریزی اور درندگی کے کوئی کا منہیں ایسی قوم سعادت اور کا مرانی کی شکل نہیں و کیھے گی اور شادروان علامہ اقبال کے بقول:

خدا آن ملتی را سروری داد که نوشت خویش بنوشت ملت خدا کاری ندارد بد آن ملت خدا کاری ندارد که در دیگری کشت

کہاں ہیہ کہ وہ قوم اہل نماز وروزہ اور عبادات بھی ہواور ظالم ومستکبر جہاں خوار مغربیوں کی مختاج بھی ۔امام خمینی (رہ)نے بھی فرمایا کہ:

تو خطا کاری و حق آگاه است حیله گر زهدنمایی بس کن کن خف غنی است برو پیش غنی نزد مخلوق، باگدایی بس کن نزد مخلوق، باگدایی بس کن

بر پرستش که تو کردی شرک است
بی خدا، چند خدایی بس کن
شرک در جان تو منزل دارد
دعویٰ شرک زدایی بس کن
توک شیطان زده و عشق خدا؟
نبری راه به جایی، بس کن
سیاست تو، به است از حنات
جان من شرک فزایی بس کن(۳۳)

#### ے ا- اور آخر کارنجات کی راہ

#### IAM

#### Marfat.com

کے ویشب اقدام کے امت اسلامی اور جدید الها معاشرے تک پہنچنے کے لیے حضرت امام تمین کا یہی پیغام ہے:

سے زمانہ ایساز مانہ نہیں کہ مسلمان بیٹھ رہیں اور دیکھتے رہیں کہ ان کولوٹا جائے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو قیام اور اپنے ممالک سے اغیار کو دور کر دینا چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سب ایک صف میں مل کراغیار کا مقابلہ کریں اور اپنے پا مال شدہ حقوق کو حاصل کر لیں اور اپنے پا مال شدہ حقوق کو حاصل کر لیں اور اٹیر وں کے ہاتھوں سے اپنے ممالک کو بچالیں۔ اسلامی ممالک کی حکومتوں کو اقوام کی خدمت میں رہنا چاہیے نہ کہ اغیار کی خدمت میں۔ اِ (۳۵)

تمام مسلمانوں کے لیے میرا پیغام ہے ہے کہ تمام وسائل اور عظیم آبادی کے ہوتے ہوئے اور جبکہ کثیر تعداد میں ممالک کے ان کے ہاتھ میں ہیں وہ ایک دوسرے سے باہم متحد ہوجا کیں۔اگروہ متحد ہوگئے تو کسی سپر طافت کی بیرطافت نہ ہوگی کہ ان کے خلاف جارحیت کرے۔

مسلمان اقوام ہاہم متحد ہوجا ئیں اور حکومتوں پر بیلا زمی قرار دیں کہ وہ تفریقے اور اختلاف نیز اغیار کے مفادات سے بھی ہاتھ اٹھالیں۔(۳۲)

به اسلام اور عقیده تھا جس نے جمیں کا مران کر دیا اقوام اور حکومتیں اگر کا میا بی اور اسلای اہداف کے حصول تک پنچنا چا بیں اور بیکہ بشرکی سعادتوں کے تمام پہلوؤں کو پالیس تو انہیں چاہیے کہ ''حب ل الله " (الله کی رسی) کوتھام لیں اختلا فات اور تفرقہ سے اجتناب کریں اور حق تعالی کے اس فرمان و اعتصِمُو أبِحبل اُلله جَمِيعاً وَ لَا تَفَوَّ قُوا کی اطاعت کریں۔ دین اسلام کی تعلیمات کی طرف بیٹھ پھیر نے اور مغرب ومشرق کی طرف منہ کرنے نے ایک ارب کے معدنی ذخائر کوفا کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا اور ہم نے بھی مشاہدہ کیا کہ وحدت کلمہ اور انتحاد سے ایک کمزور کیکن شجاع قوم نے خداوند متعال پر اعتماد سے مشاہدہ کیا کہ وحدت کلمہ اور انتحاد سے ایک کمزور کیکن شجاع قوم نے خداوند متعال پر اعتماد سے مشاہدہ کیا کہ وحدت کلمہ اور انتحاد سے ایک کمزور کیکن شجاع قوم نے خداوند متعال پر اعتماد سے

.

بین الاقوامی و حشیوں پرغلبہ پالیا اور تمام استعارگروں کا ہاتھا ہے ملک سے دور کر دیا۔ (۳۷) اگر چہامام خمین کے فرامین استے شیرین و دلنشین بیں کہ ان سے سیراب ہوجا ناممکن نہیں کیکن مجبور آگفتگو کوختم کرتے ہوئے ایک قطعہ جوامام بزرگوار کی محبت میں کہا ہے بیش کرتا ہوں:

خمینی ره آبی ای از عشقبازی است خمینی ره آبی اور البی است است خمینی مظهر نور البی است خمینی رمز و راز عشق خواهی است خمینی رمز و راز عشق خواهی است خمینی ضامن خبیرگشایی است

خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ عظیم ملت اسلامی کوشوکت ، شکوہ اور عظمت سے سرفراز فرمائے اوراس کے دشمنوں کونا کام کرے۔

> ر ما خذ

> > ا- در جستجوی راه از کلام امام ، وفتر چاروهم اس ۱

۲- اقبال وجهان فارس بص

٣- تفير تموند، ج ١١ يص ٢٢٧

٣- ايضاً ، ١٠

۵-ایضاً ،۳۰۰

٧-ايضاً ،٣٠٤

٤-در جستجوى راه از كلام امام، دفتر بإنزدهم، ١٠٩٠

٨-ايضاً ١٠٠٠٨

٩-ايضاً ، وفترجياروهم ص ١١١

١٠-ايضاً ، ونرج إردهم بص٢٧

ااسشيوه جستجو راه از كلام امام ، دفتر چهاردهم ، ص ۷۵-۲۷

١٢-ايضاً ، رفتر جهاردهم ، ٥٨

١١-ايضاً ، ونزيم إردهم عن ٢٧

IAA

#### Marfat.com

١١٠-ايضاً ، وفتر چهاردهم عص٧٦

۵۱- ايضاً ، ص ۹۹

١٧-الفناءص ٧٩

١١- الصابي

١٨- ايينا ، ص ايينا

١٩-الينا بم ١٨-٨٣

۲۰-الصّابص ۲۸

٢١-الصاءم

۲۲-الفياءص ١٨

٢٣-اليناءص ٨٨

۲۲-الينا، ش ۸۸

۲۵-الينيا بس ۹۹-۱۰۰

٢٧-اليضايص٠٩

21-اليناس

٢٨- اليشاء ص ١١٨

۲۹-الفيايس ۱۱۸

٣٠-الضاء ص١٢١

ا۳-الفِناءُس ۸۸

٣٢-الينا بص٠٨

٣٣-ايضا ، ١٧

۱۷۲-ديوان امام شي (ره) يس١١١

۳۵-در جستجوی راه از کلام امام، دفتر چاردهم علی ۱۳۸

١٣١-ايضاء ص١٣٦

٣٤-اليفاء وفتر بإنزدهم يص١٥٢

\*\*\*

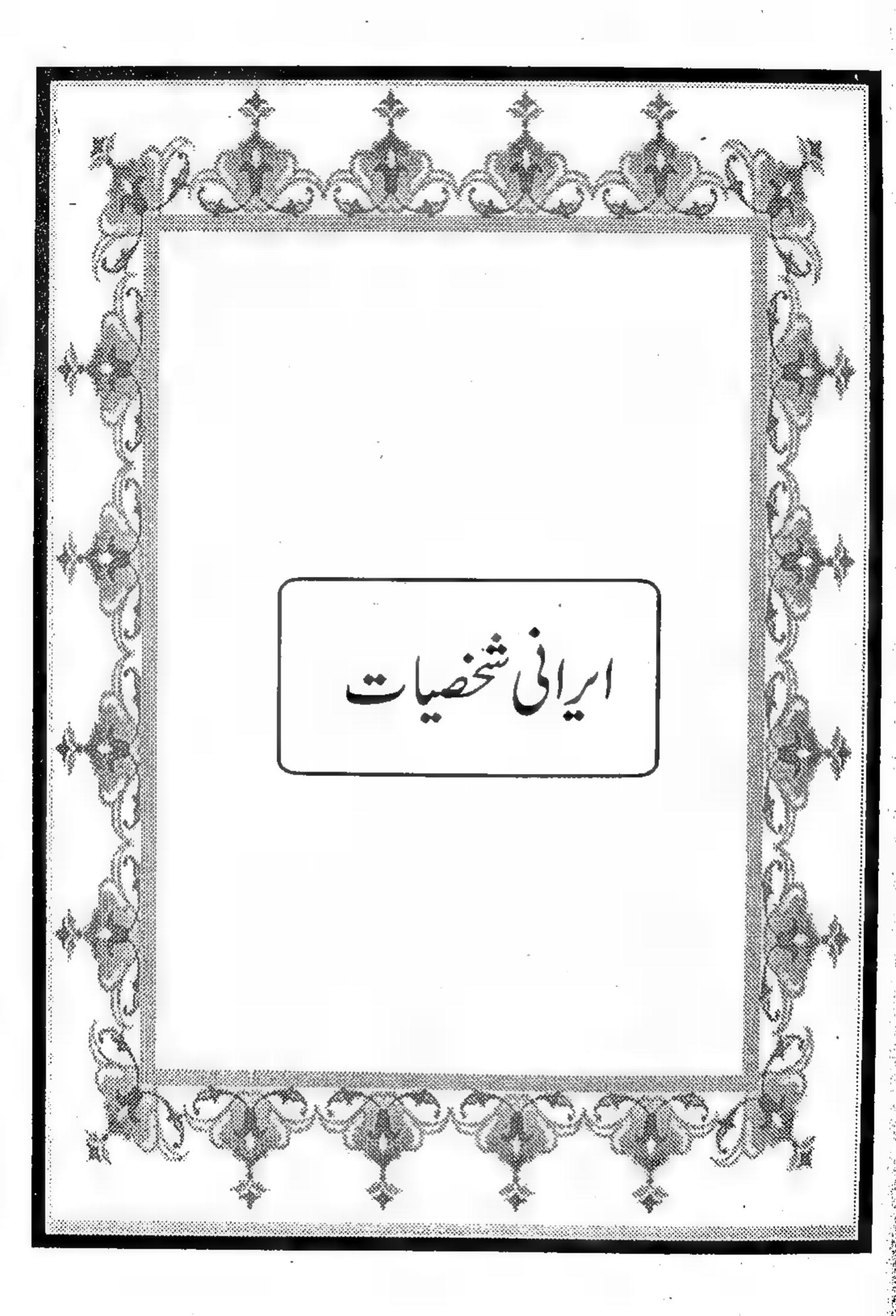

Marfat.com

# خانه فرمنگ ایران کوئید، ایک تاثر

#### ىروفىسرامان اللدشاديزني

ایران ش اسلای انقلاب کے بعد دل میں نہ جانے کیوں بیخواہش پیدا ہوئی۔ خاند فرہنگ پہنچا تو ایک خوبصورت نو جوان وہاں موجود تھا۔ تعارف ہوا تو اس نے اپنا نام اساعیلون ہتلایا۔ وہ ندار دوجائے تھے اور نہ انگلش زبان سے واقف تھے۔ تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی فاری یا اس کوہزارگی کہیں آتی تھی۔ بہر حال محبت کے اظہار کے لیے زبان کی کوئی ایمیت نہ تھی۔ ہمیں انقلاب سے محبت تھی اور ایران میں امام شمیتی کی عظیم قیادت میں انقلاب ہریا ہو چکا تھا اور ایران کے مسلما نوں نے شمیلی کی تھا ور ایران میں امام شمیتی کی عظیم قیادت میں انقلاب ہریا ہو چکا تھا اور ایران کے مسلما نوں نے شمیلی کی تیادت میں امریکے کے سب سے مضبوط اور طاقتور پھوکا تختہ الب دیا تھا اور شہنشا ہیت کو زمین بوس کر کے ایک اسلامی حکومت قائم کر دی تھی۔ بید ایک عظیم تاریخی تبدیلی تھی ۔ اس کا ادر ایک بہت سے لوگ ایمی تک تبدیلی تھی۔ اس کا در ایک بہت سے لوگ ایمی تک تبدیلی کو شعبت کی اس کو دوشن فکری سے نظر میں دیکھیں تو انہیں اس کی عظمت کا احساس ہو سکے۔ بات جب بھی ایران کی ہوگی تو انقلاب کو شید سکی اس کے ذکر کے بغیر اور وری ہوگی تو انقلاب کے ذکر کے بغیر اور وری ہے کہ وہ کہ اور بات جب خانہ فر ہنگ کی ہوگی تو سب سے پہلے ڈائر یکٹر خانہ فر ہنگ اس سے پہلے ڈائر یکٹر خانہ فر ہنگ کی ہوگی تو سب سے پہلے ڈائر یکٹر خانہ فر ہنگ اس سے سے داخل تسان ناخل انسان تھا۔ وہ عراق اساعیلوں کا ذکر ضروری ہے کہ وہ میہت ہی تلفی نو جوان تھا اور بہت با اخلاق انسان تھا۔ وہ عراق

اورایران جنگ میں محاذ پر شہید ہو گیا۔اس کے بعد ڈائر یکٹرا تے رہے۔ان میں ذاکری اسمعدی،ابراہیمان اسکے نام ذبن میں گھوم رہے ہیں۔ان میں سے کوئی ڈائر یکٹر تبدیل ہوجا تاتو ذبن سوچتا کہ نہ جانے اس کے بعد آنے والا کیسا ہوگا۔ جب وہ آتا تو جیرت ہوتی کہ اس جانے والے سے بھی بڑھ کر ہے اور دل خوش ہوجا تا۔

اب خانہ فرہنگ میں عیسیٰ کر یکی موجود ہیں۔ان سے ملاتو بہت خوشی ہوئی اول کوسکون ملا۔
آ قائے اساعیلون سے عیسیٰ کر یکی تک کا بیسٹر اب دوئی میں بدل گیا ہے۔ کر یک سے بھی جب ملتا
ہوں تو ول بہت خوش ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ وہ بات کرتا رہے ۔عیسیٰ کر یکی ایک ذبین اور
انہائی ملنسار انسان ہیں۔علامہ اقبال سے بھی انہیں دلی لگاؤ ہے۔ ای طرح ابراہیمان کو بھی
اقبال سے محبت تھی اور اسمعدی کو بھی اقبال سے عشق تھا۔ چنا نچے انہوں نے محارت کے اندر کے
مصوں پراقبال سے محبت تھی اور اسمعدی کو بھی اقبال سے عشق تھا۔ چنا نچے انہوں نے محارت کے اندر کے
صوں پراقبال سے محبت تھی اور اسمعدی کو بھی اقبال سے عشق تھا۔ چنا نچے انہوں نے محارت کے اندر کے

کھیل ثقافتی روش میں تبدیل کر دیا تھا۔ بلو چی موسیقی اور بلو پی رقص کی محفل تھی لیکن اس میں صرف دو ہی حضرات محور قص سے۔ ایران کے انقلاب کا بیر ثقافتی پہلو ہے جو بڑا دکش ہے۔ ایران نے ثقافتی پہلو کو انقلاب کے حوالے سے محفوظ کر لیا ہے ، بیرا یک روش پہلو ہے۔ ایران کے اندر بھی ثقافت کے مختلف پہلو دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب بھی ایران جانا ہو ہر بار تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ ایران آ ہستہ آ ہستہ ایک طاقتور ملک میں تبدیل ہور ہا ہے اور مشرق وسطی میں ایک طاقتور ملک کی حیثیت سے نمودار ہو جائے گا اور مستقبل میں بہتر کردارادا کرنے کی پوزیش میں ہوگا۔

عیسیٰ کر بی ایک روش فکرانسان ہیں۔ بڑے تپاک سے ملتے ہیں۔ وہ ایک ایسے فتی اور باصلاحیت انسان ہیں۔ انہوں نے ایسے طریقے سے تقریبات کا انتظام کیا۔ ان کی یادیں بھی زندہ رہیں گی۔ ایران کے انقلاب نے شے انسان تخلیق کئے ہیں جوانقلاب کو آ کے لے جار ہے ہیں اور زندگی کے ہر پہلو پراپ نقش قدم چھوڑتے چلے جارہے ہیں اور غیسیٰ کر بی بھی انقلاب کی تخلیق اور خوبصورت تخلیق ہیں۔ امید ہے انقلا بی شخصیات کی تخلیق کا پر سفر جاری رہے گا!

\*\*

# تعریب الله بیغام آشنا کی انتظامیه مسلمانان عالم بالخصوص عراقی بھائیوں کو عظمیم آشنا کی انتظامیه مسلمانان عالم بالخصوص عراقی بھائیوں کو شہبید آبیت الله سید باقرائحکیم کی جان گداز و مظلومانه شہادت پر دلی تعزیت پیش کرتے ہوئے جملہ شہداء کی بلند کی درجات کی دعا کرتی ہے۔

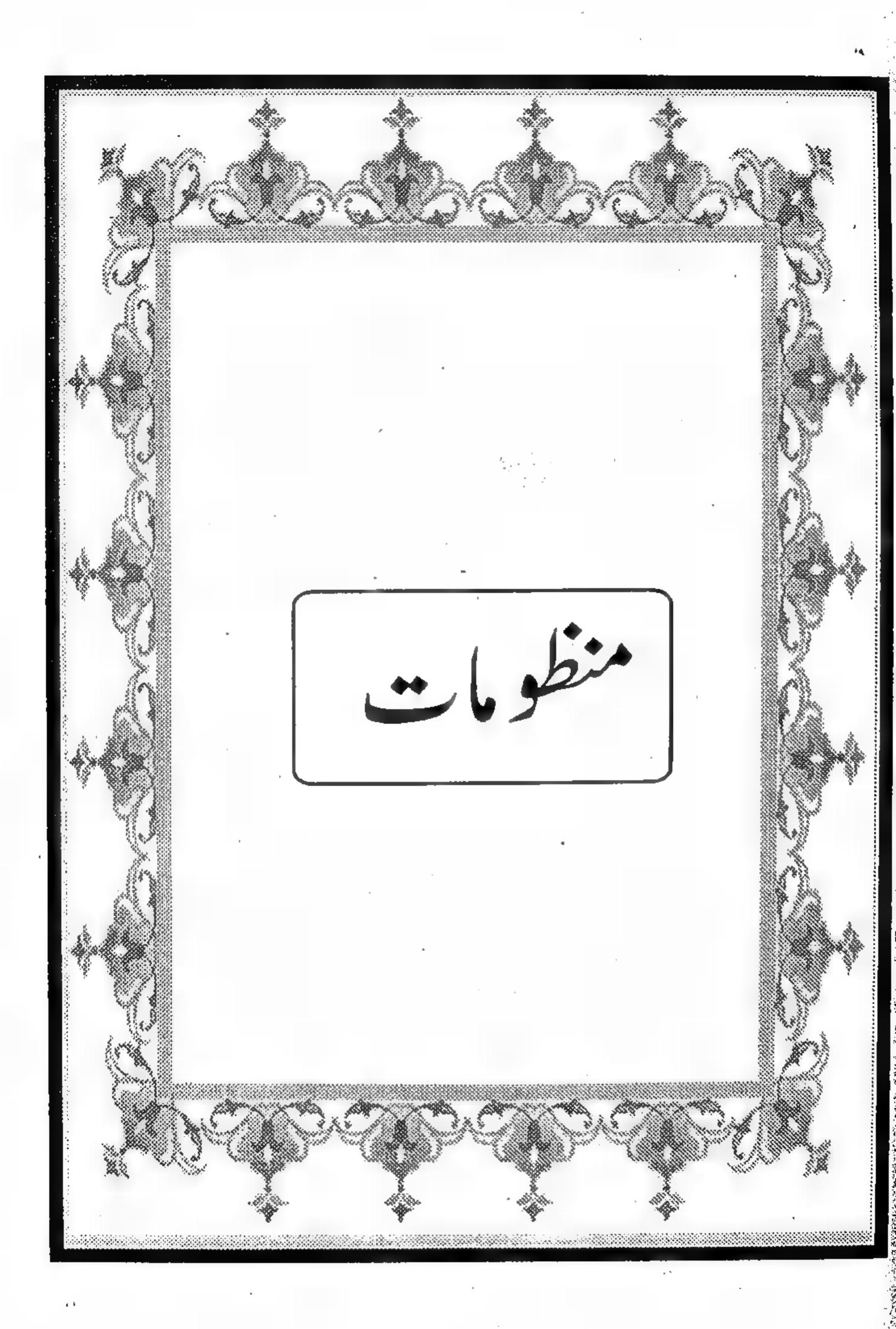

Marfat.com

#### فضل الرحمن

درجهان زينت گزار و بهاري ازتست نغمهٔ طوطی وهم بانگ هزاری ازتست شكوه از كردش ايام چه آرم بركب جور و الطاف كه بينم همه كارى ارتست نشه از باده انگور؟ غلط می کویند الن بمهمتی و این کیف و خماری از تست این جمه منظر نیرنگ و بهاری از تست جلوهٔ رنگ که در سخن چنن می بینیم لاله در سينهُ خود داغ فرافت دارد وز جدائی جگر غنی فگاری ازتست یس محمل که به افراشت غباری از تست قصهٔ عشق تو افسانه قیس و کیلی جذبه عشق خلیل ، اس تش نمرود زنست این بمه نور زنست و همه ناری ازنست تاب طائ کابود که حرفے گفتی حرف حق گفتن وهم دادن داری ازتست چون عظیمی بچن عکم کند می باید این کل وغنی دنست و بمدخاری از نست

ななな

#### نعن

#### رضوان عزمي امروهوي

جب تک جہاں میں آپ کی جلوہ گری نہ تھی اس برم ول فروز میں کھے ولکشی نہ تھی عاری ہر ایک دل تھا یہاں سوز عشق سے تھا جاند تو فضا میں مر جاندنی نہ تھی اولاد نسل حضرت آدم تھی بالیقیں آداب بندگی سے گر آگی نہ تھی اس وفت مجمى تحميل نور محمد كي تابشيل جب نیش کا تات کی دھر کن چلی نہ تھی وه آگئے تو غنجے یہاں کھلکھلا اٹھے ورنہ تو اس جین میں کوئی تازگی نہ تھی آدم کو بھی فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا جب تک جبیں میں ان کی تری روشیٰ نہ تھی تخلیق کا نات کو دیکھا تھا آیا نے اس ہی لیے تو کوئی بھی شے اجنی نہ تھی والشمس و القمر كي ب كيا خوب آب و تاب الیمی تو مهر و ماه میں مجھی روشی شه تھی

سلیم کس طرح سے نہ کرتے اصول می ان کی زباں کلام خدا ' دل گئی نہ بھی انگلی کے اک اشارے سے بلٹا تھا آ فآب سے بیٹا تھا آ فآب سے مجزہ رسول کا تھا' ساحری نہ تھی عزمی سے کیوں ہیں ملت بیضا میں تفرقے وہ کون سی تھی بات جو اس نے کہی نہ تھی

لعري

شهاب صفدر

برم افروز ہے سے کا قرینہ میرا تری حکمت کرے سب مرطے اک پل بین عبور عم صدیول سے روال زینہ بہ زینہ میرا محفل جسم کی تزئین کا سامان ہے ہیں میں انگوشی ہوں ترا ذکر تکینہ میرا نہ میں یودر ہوں نہ عمار نہ سلمان نہ بلال پھر بھی منسوب ترے در سے ہے جینا میرا چشمہ فیض کا عرفالِ بھی ہے اک نور شہاب 公公公

19/

## خالون جنت

#### سیدسلمان رضوی که

داوں میں زینب وکلتوٹ کے قیامت ہے نہ کوئی شوق نہ خواہش نہ کچھ ضرورت ہے متام عالم احماس کو ندامت ہے حقیقا ہے شہادت بڑی شہادت بڑی شہادت ہے کہ بچوں سے آن رفصت ہے حمیل وہ دست شفقت ہے بنول پاک کا ہر ہر عمل عبادت ہے بنول پاک کا ہر ہر عمل عبادت ہے بہ التزام المناک ہی سیادت ہے وہ سیل نور فدا بے نشان تربت ہے اس اشکار کی شخفیف درد و زحمت ہے

رسول باک کی بیٹی کا ہوم رطت ہے جناب فضہ کی مخدومہ چپ ہیں جمرے بیں وہ اس کا بہلو مجروح اور خاموثی علیٰ جو شیر خدا ہیں شکتہ خاطر ہیں حسین کھاتے سے ہر چیز جس کے ہاتھوں سے جو ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے اٹھ نہ سکا رکوع و آسیہ سائی جاب و حق طلی جراحت کف یا اور قیام ذکر خدا دکھوں سے دکھوں سے جراحت کف یا اور قیام ذکر خدا دکھوں سے جراحت کف یا اور قیام ذکر خدا دکھوں سے جس کے سیہ پڑگیا تھا سورن بھی دکھوں سے جس کے سیہ پڑگیا تھا سورن بھی مراح کے میہ بڑگیا تھا سورن بھی مراح کے میہ بڑگیا تھا سورن بھی مراح کی طرح

عرائے شاہ کی مرحد شرف کی مرحد ہے کا فطوں کو بیہ سلمان کی ہدایت ہے کا فطوں کو بیہ سلمان کی ہدایت ہے

# امام منگی

معقومه شيرازي

وه سفير منزل آگهي وه امين صبح خيال تها وه جبین چېره بندگی وه دليل حرف كمال تفا وه نقيب منزل عاشقال وه صدائے حق کاجمال تھا وه بیان قصه معرفت وه ديايه علم و كمال تها وه زبان جذبه و بیخودی وه البير رُت كا سوال تفا وه جمال مسلك سانكان وه گمان شمر وصال نفا وہ چرائے رات کی روشی وه اثاث مه و سال تفا وہ زمین جبر کا بت شکن وه زیان دل کا جلال تھا \*\*\*

#### عهار

#### مهرىخطيب

دشمنان را سرجدا و دست جدا خواجیم کرد ما شقاؤت را از این عالم نهان خواجیم کرد وثمن دين را ز رابش باخر خواجيم كرد وشمن وين را ز باطل برحدر خواجيم كرد از سروتن در ره وصلش گذرخواجیم کرد وست جدا و سرجدا وشمن بدر خواجیم کرد در مصاف دشمنان رزی دگر خواجیم کرد وست و با بسته به دنیایی درخواجیم کرد مر دو را در قعر آتش در بدر خواجيم كرد كربلا را بار ديگر شعله ور خواجيم كرد كن نصيب بنده ات مهدى بدلطف كبريا

ما براه دين يقين جان را فدا خواجيم كرد ما ولايت راحريم انس و جان خواجيم كرد ما برأه انبيا از جان گذر خواجيم كرد ما بمانند عزیزان سرافراز حسین ما بمانند تمام مصلحین حق پرست ما بسان عباس نام أورغزيز فاظمه (س) ما بسان عابس و شوذب دليران حسين خود فروشان ذليل داخلي دشمنان داخلی و خارجی ما يسان آزاد مردان ولير كربلا ای خدا توفیق شرکت در زمین کربلا

\*\*

## جبركي رات

جادبيرا قبال قزلباش

جبرگىدات مسلسل تاريك سادےعالم په پاتھ گوہاتھ بھائى ہرسو ہاتھ گوہاتھ بھائى نہيں ديتا اب تو پارطرف مياروں اور پارطرف مياروں اور

> امید کی کرنین روش صنح آفاق پی طالع ہوتی لیک بیشب کی طوالت اپنی محمر انی ہوئی ان کی

> > جواندهیرے جھائے ان اندهیروں میں کہاں ڈھونڈنے جائیں اے دل

> > > **r•**†

Marfat.com

ا پی قسمت کے ستار ہے کی درخشانی کو اپنی تفتر پر بدلنے اپنی تفتر پر بدلنے کوچلا آئے گا

وہی جونے کے

ہرنام کو پاچائے گا

وبى انسان كى

اميردرخشنده -

وى بردورش

جس کا کہ ذکر

زندهب

**ል** 

# غرل

### شوكت مبدي

نارسائی کی خلش نے آخرش بہکا دیا مجھ کو میری خواہشوں کے قتل پر اکسا دیا

چھوٹی چھوٹی آرزؤوں کو کھلونا جان کر جہلا دیا جب سے کی طرح بہلا دیا

بجرتوں کی غیرر کی گفتگو کے درمیاں پھول سے چرے کو شنڈی آہ نے کملا دیا

وشمنول کی صف میں شامل ہو گئے احباب بھی مجھ کو میرے نطق کی سچائیوں نے کیا دیا؟

اطلاع جرم کا مہدی کے الزام دوں میری این محصے کھیرا دیا

\*\*\*

4+14

# غزل

### رضوانعز محامر دعوى

تنہائیوں کے کرب میں وامائدگی رہی ایسے میں ہم جلیس، مری شاعری رہی بھونرے کی بدنظر سے جو اب تک کی رہی معصومیت کی خوشبو لیے وہ کلی رہی رخسار کل به شبنم کریاں تھی اشکبار سنبنم کے ساتھ پھول ہے بھی مردنی رہی اس زندگی کے بر وسیع و عربیش میں امواج حادثات کی مجھی برجمی رہی ان کو خبر نہیں کہ کمی غم نصیب کو اک اک گھڑی فراق کی بن کر صدی رہی جرت ہی ہے آج مشینوں کے دور میں کشیت وفا بیر کیسے انجی تک بری رہی جب حریت خیال کی مصلوب ہو گئی مرسول دیار فکر میں پھر خامشی رہی کی بار مجھ سے پہلے ہی تو نے صراط مرگ ب آخری مجی جیت ترے نام بی ربی

140

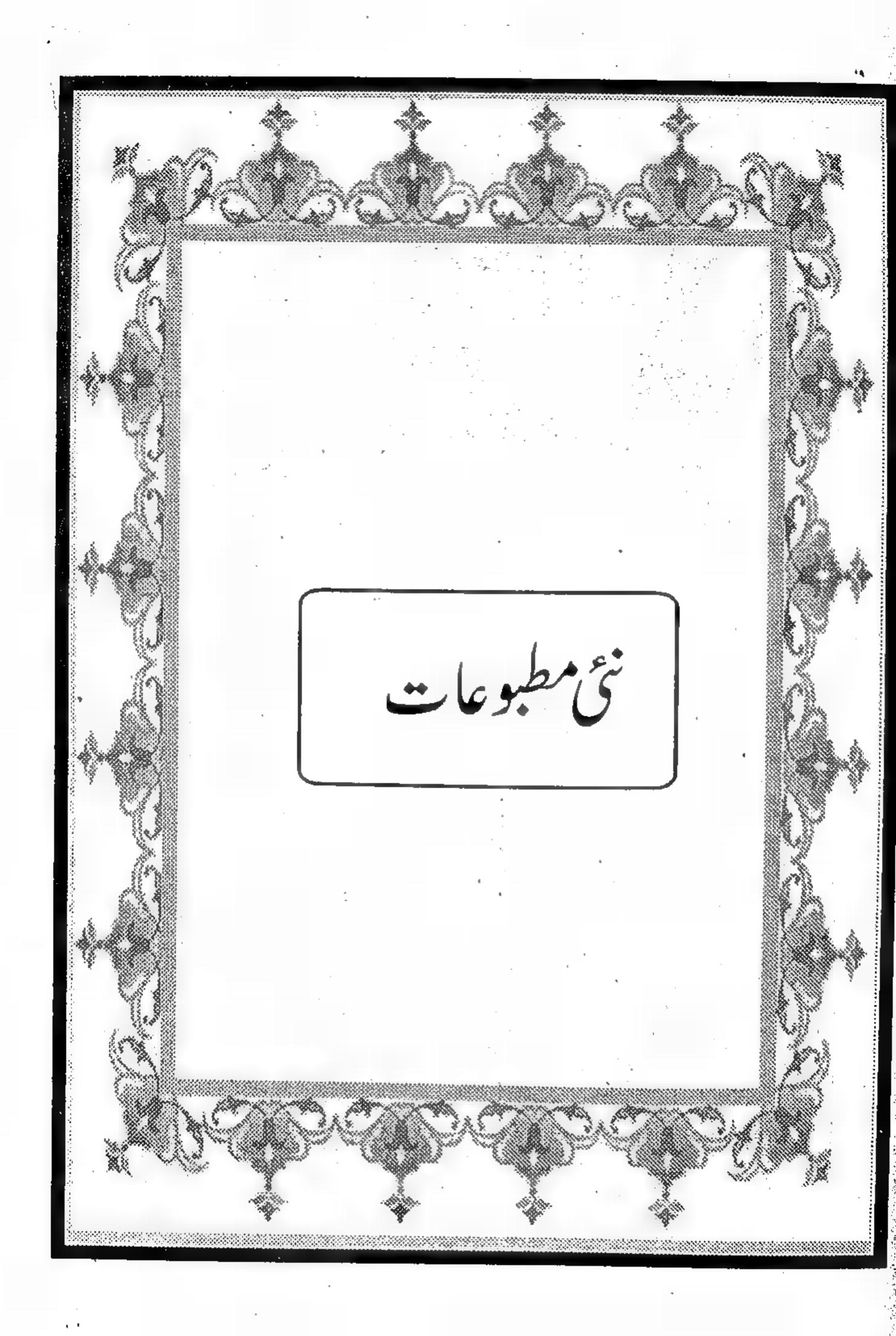

Marfat.com

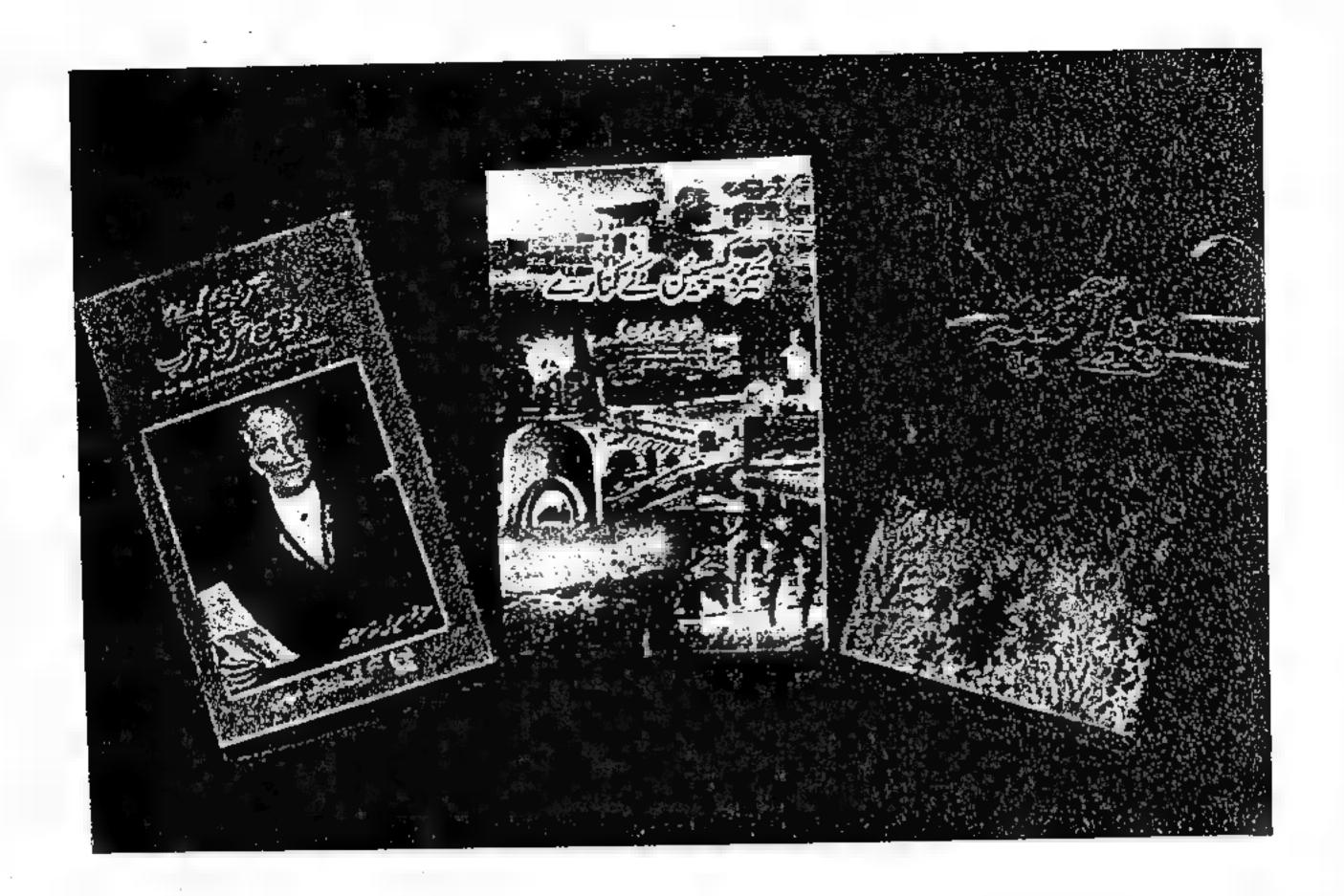

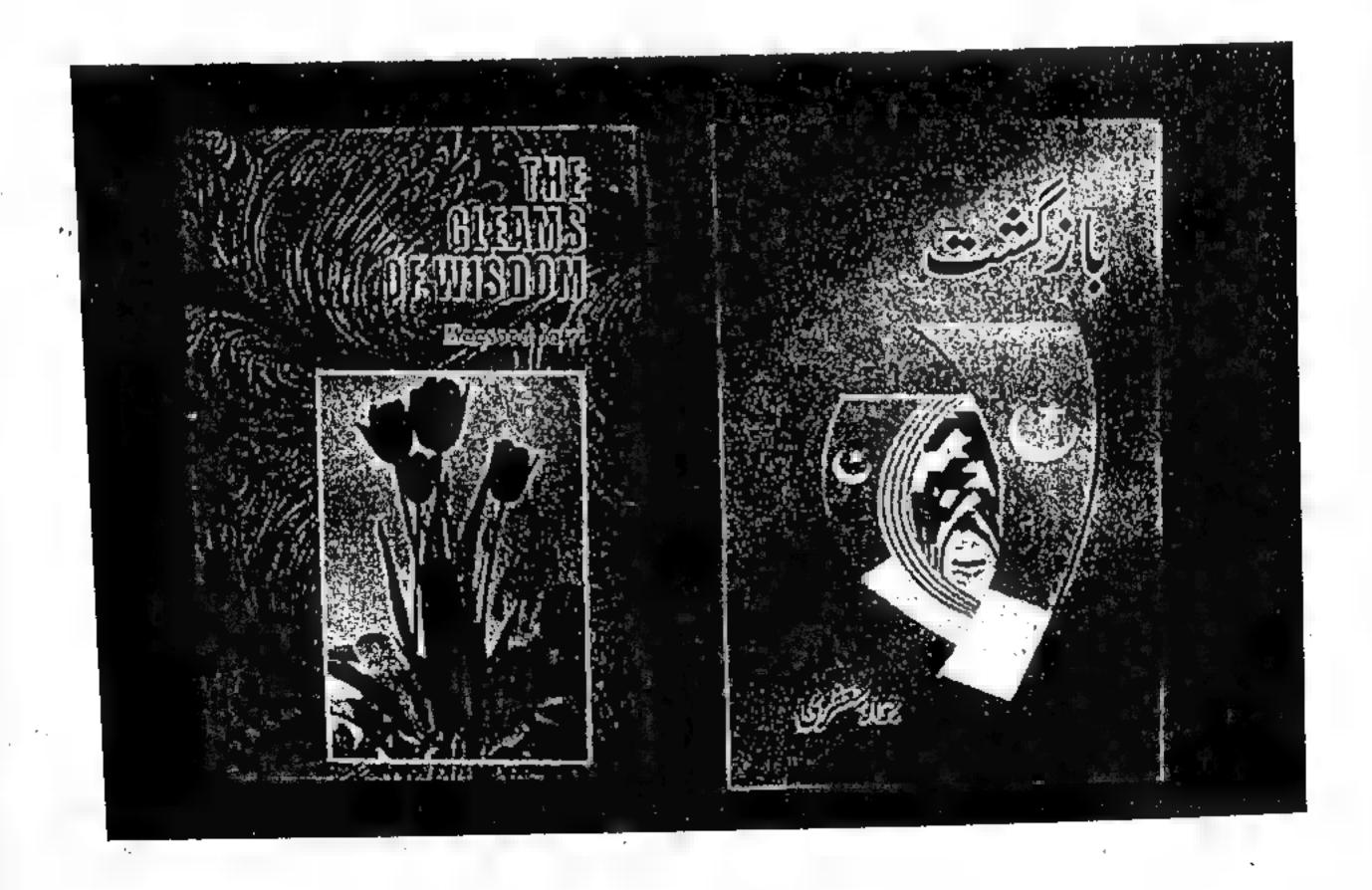

# تنجره كتب

| ے کنارے (سفرنامة ایران) | بحیرہ کیسپئین کے     | 🗆 نام كياب: |
|-------------------------|----------------------|-------------|
| r .                     | عبدالعزيز بلوج       | 🗖 مصنف:     |
|                         | البركت يبلشرز المتان | □ناخر:      |
|                         | ۰۱۱/۱۷۰ کے           | □ قيمت:     |

ایتھسٹرنا ہے کو آپ بیٹی اور جگ بیٹی ہونا چا ہے تا کہ سٹر نامہ ٹولیس قاری کو اپنے ساتھ لیے اے دلیں دلیں کی سیر کرا سے اور تمام سرزمینوں کے منظر نامے کمیات کے دوش پرسٹر کر کے قاری کے ذبین پرمرتم اور تش ہوسکیں۔اور اس پرمضاف بیر کو اگر بیروان اور سلیس عبارتوں اور دکش و دلا و بر بیرا نے بیل بیاں کیا گیا ہوتو سے برسہا کہ ، کہ اس سسٹر کے دوران بیش آ مدہ واقعات میں حقیقت کا رنگ بھر جائے گا۔ بہی رنگ قاری کو مطلوب ہوتا ہے۔ مزید بر آن اگر تصنیف کی اس صنف بیس جابحا اشعار کی دھنگ کے رنگ بھر ہو قاری کو مطلوب ہوتا ہے۔ مزید بر آن اگر تصنیف کی اس صنف بیس جابحا اشعار کی دھنگ کے رنگ بھر ہوں تو اس کی خوبصورتی میں اور بھی چارچا ندلگ جاتے ہیں۔ پہن بیس اگر مصنف دانشور اور عالم فاضل بھی ہو اور سٹر نامے کی خوبس کو اعتار بھی واقعات اور تھا گئی کو تھی ساتھ ساتھ بیش کر تا چلا جائے تو کی ہی کہ بیس اس سے مزامہ تاریخی حوالوں ،منظر نگاری اور ادبی و شعری کا ایک عبورت تصاویر سے مزین جاتا ہے۔ اردو کے استاد اور معروف او بیب عبد العزیز بوجی کا سفر نامہ ایران خوبصورت تصاویر سے مزین باتھ مندرجہ بالا تمام خوبیوں کا ایک حسین مرقع ہے۔ بیشت جلد بی بیٹو بصورت روائی ایرانی نقاشی کی جھلک موجود ہے جوار دوسٹر ناموں کی دنیا میں ایک منظر دانداز کیے ہوئے بیل بیا تی مورت روائی ایرائی نقاشی کی جھلک موجود ہے جوار دوسٹر ناموں کی دنیا میں ایک منظر دانداز کیے ہوئے بور ور بوسٹر نامہ ہوتے ہوئے ایک ایک میں ایک منظر دانداز کیے ہوئے بور ور بوسٹر نامہ ہوتے ہوئے ایک ایک مقاری دیو بالائی حوالہ بھی ہے ، جس میں تو ہوکر تاری دیو بالائی

# افسانون كالطف ليتاب اورقدم قدم برخودكولكهاري كاجمسفر ياتاب-

□نام کاب: جرمن شاعر گوئٹے کا "دیوان شرق وغرب" □ مترجم: ميال غلام قادر ا تاشر بيشنل بك فاوند يشن ،اسلام آباد

□ قیمت: ++ا*رروی*یے

گوئے مغرب کی دنیا کاوہ شاعرہے، جس نے مشرق کی دنیا کے افکار بصائر، فلسفوں اور محبوں کو اپی ادراک کی دنیامیں بسایا اور پھرمغرب کوشرق سے متعارف کرنے کے لیے فکرونظر کے دریجے کھول دیے تا كدوه ماده دلول كى اس دنيا كو بجه سكيل جے خوداس نے حافظ اور سعدى كے ذريعے تمجھا اور پر كھا۔وہ اپنی نظم بجرت میں اس تمنا کا ظہار کرتا ہے کہ شرق میں معزز انسانوں کی طرح ہماری پذیرائی ہوگی۔وہاں محبت ،سرور اور نغے کی الگ دنیا آباد ہے۔ وہ درست بصارت اور دورس بصیرت کی حسین سرز مین ہے۔ وہاں الفاظ قدرو قیت کے حامل ہیں وہاں کے چرواہوں کے ساتھ گھومنا پھرنا پیند کروں گا۔میرے محرم حافظ (شیراز) تیرا خیال بیجد بابرکت ہے۔ میں مجھے چشمول کے کنارے اور کاروان سرایوں میں بڑے پیارے یا دکروں گا۔ ال تقم سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حافظ کی عقیدت میں ڈویا ہوا تھا۔اس نے رسول خدا کی شان بھی بیان کی ہے۔میدان بدر کے شہدا کی روحوں سے جمکلام موااور آئینہ سکندری سے لے کر اصحاب کہف تک مجزول كى دنيا كوبھى كمن كرتار ہا۔اس نے اپنى آرزوؤل كى شرح كوجاتم طائى كى سخاوت اور دريا ئے فرات ميں مشتی رانی میں تلاش کیا۔ زلیخااور خاتم کے قصےاور حکمت نامے لکھ کرمشرق کی روح کوخراج عقیدت پیش کیا۔ فاصل مترجم ميال غلام قادر في ايت عرق ريزى اورجان گدازى سے ديوان كوستے كواردو ميں منتقل كيا ہے۔ ان كے صادق جذبے نے كوئے اقبال اور حافظ سب كو يجاكر كے ان كے نہايت حكيماندا فكار كا ايك نقابل جائزه بين كياب - كتاب كابتداا قبال كابيام مشرق سك لي كالم ست وموتاب اس پرجسس جاويدا قبال اورقاضي حسين احمداورخودمترجم كديباي بيل

میشنل بک فاونڈیش نے میرکماب شاکع کرے علم وادب کے دلدادگان کے لیے مغرب کی وادی

ادب کوجانے والی ایسی راہ کھول دی ہے جس سے وہ اس مرز مین سے زیادہ آشنائی حاصل کرسکیں گے۔اور کو سئے جسے شعرا کے مشرق زمین کے بارے میں خیالات کوزیادہ مجھ سکیں گے۔ یددونوں تدنوں کے درمیان کوشکا کوئیا کہ ایسا باب ہوگا جومفید، فائدہ بخش ادر سود مند ہوگا اور جس سے دونوں تہذیبوں کے درمیان افہام و تفہیم کے ذریعے تربت بیدا ہوگی۔

- □نام كاب: لفظ آئينه
  - □ مصنف: سجادمرزا
- اناشر:فروغ ادب اكادى، ٨٨ بي-سليلا ييك ناون، كوجرانواله
  - □ قیمت:+۵۱/رویے

معروف اورممتاز شاع ،اویب ، تقاداور محقق سپادم زاکی تا زه کمآب افظ آگیندان کے مختلف اد فی اور تحقیقی مقالوں کا مجموعہ ہے جوسن بیان کی لطافق کے ساتھ تحقیق کے خار زاروں سے گذرتا ہوا خوش اسلوبات تقید کے چن زار پر جار کتا ہے۔ مضامین کے تورع کا بیرحال ہے کہ حتقد مین اورمتاخرین میں سے شاید ہی کوئی شاعر وادیب ایسا ہوجس پر خامہ قرسائی نہ کی گئی ہو شعرا میں خالب کی مشکل پندی ، اختر ہوشیار پوری کی رتگ ، خوشبواور روشی سے معمور شاعری ،عزیز لدھیا توی کی روایت شای ،سلیم اختر فارانی ہوشیار پوری کی رتگ ،خوشبواور روشی سے معمور شاعری ،عزیز لدھیا توی کی روایت شای ،سلیم اختر فارانی موسیوں کے سوز وگراز اور والمهیت ،سپر دگی اور نفسی وسلاست سے عبارت کلام اور امید و رجا کی وادی میں نئے موسیوں کے شاعر سامل احمد سے لے کر رئیس احمد صدیق کی تحقی اور کی سام کی مقار ہو گئی ہے ، اور کی میں سے پختہ کارکھاری علی احمد شاعری کی تاب 'دقی طوہ اک لھو کا ' سے اکتراب کیا گیا ہے ۔ جبکہ غیر ملکی لکھار ہوں میں سے سنتیہ پال آئندگی آزاد تقلیس جو قکروا حساس کے نمو کی آئیدوار قرار دری گئیں ہیں پر بحث کی گئی ہے ، اور کہیں شاکر کنڈان کے سفر نامہ جادہ شوق و صحب سے اکترار حب برمشاہدات کی کمند میں ڈال کرنہا ہے تھیں مناظر دکھانے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اہنامہ دیسار حب برمشاہدات کی کمند میں ڈال کرنہا ہے شیون مناظر دکھانے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اہنامہ دیسار حب برمشاہدات کی کمند میں ڈال کرنہا ہے۔ شام و سمور کے اوار یوں پراظہار خیال کیا گیا ہے۔ شور و تھر سے اور تھیں میں ادر بی دنیا میں ایک ایسامقید

#### ۲ij

# اور منفر داضافہ ہیں کہ جس کے لیے سجاد مرز اکو جتنی بھی مبارک باددی جائے کم ہے۔!

انام کتاب: پروفیسر مقصود جعفری پروفیسر مقصود جعفری پروفیسر مقصود جعفری اناشر: سگما پرلیس منظور بلاز ه بلیوا بریا – اسلام آباد اثیمت: ۱۳۰۰ روپی

The Gleams of Wisdom پر مشمل تازہ کتاب ہے جے سگما پر لیں اسلام آباد نے شائح کیا ہے۔ اس کتاب کے زیادہ تر مقالات بھی موضوعات پر مشمل تازہ کتاب ہے جے سگما پر لیں اسلام آباد نے شائح کیا ہے۔ اس کتاب کے زیادہ تر مقالات مقامی روزناموں اور مجلوں میں وقافو قاشائع ہوتے رہے ہیں۔ مجموع طور پر ۲۲ مقالوں میں سے ۱۰ مقالے بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر ایرائی شخصیات ،اواروں ،سفرناموں اور فلسفوں پر مشمل ہیں ، جبکہ باتی مقالوں میں متفرق موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ جن میں پاکتان کی سیاست سے لے کر مسئلہ تشمیر، مسئلہ افغانستان ، مختلف شخصیات مثلاً جوش کی آبادی، جا فظ عبد الرشید ،سید جمال الدین اسد آبادی سے لے کر مسئلہ مشکلہ فغانستان ، مختلف شخصیات مثلاً جوش کی قری وغیرہ شامل ہیں۔

مقصود جعفری بنیادی طور پر آزاد منش، لبرل اور انسان دوست شاعر ، نثر نگار اور شعله بیان مقرر

بیس - انهول نے اردو، انگریزی، فاری، کشمیری کئی زبانوں میں بلاتکلف اور روانی سے لکھا ہے ۔ ان کے

موضوعات میں فلسفہ اور ب سیاست ، انسانی حقوق اور انسان دو تی بھی پچھشامل ہے ۔ لیکن مقام تجب سیہ

کداس کتاب میں انہوں نے باب طہارت کے ایک فقہی موضوع پر بھی بحث کی ہے ۔ ان کی مرنجان شخصیت

دوستوں کی محفلوں کو باغ و بہار بنائے رکھتی ہے اور بقول ڈاکٹر مصطفوی وہ سدا بہار اور سدا جوان ہیں ۔ شعر و

ادب گوان کا اور هنا بچھونا ہے گرسیاست ہے بھی چولی دامن کا ساتھ ہے ۔ یہی دجہ ہے کہ راتم نے گئی دفعہ ان

سے کہا ہے کہ آپ نے اپن شخصیت کو کئی خانوں میں تقسیم کردیا ہے ۔ کیا بی انچھا ہوتا کہ آپ اے ایک عدد ک

۔ بہر حال ان کی یہ اٹھارویں کتاب ان کی انتقک خانہ فرسائی اور اظہار در د دل کے لیے متفرق راستے اختیار کرنے کی دلیل کے طور پر سامنے آئی ہے اور امید ہے علمی اور ادبی علقوں میں اسے سراہا جائے گا۔
ﷺ

انام کتاب: بازگشت جواد جعفری جواد جعفری اناثر: کشمیراسلا کسننر مظفرآ باد ایمت: منازم مظفرآ باد ایمت: ۲۵۰ دویے

بازگشت معروف تشمیری شاعرادیب اور ڈائر یکٹر تشمیراسلا کسنٹر مظفر آباد، آزاد کشمیر، کی تی کتاب ہے جوان کے سیاسی، او لی، ندہی، معاشرتی موضوعات پر مشمل کے مقالوں کا مجموعہ ہے۔ شمیری لیڈر ہونے کے ناتے سے انہوں نے زیادہ تر مقالے کشمیر پر، مثلاً اقوام متحدہ اور کشمیر، اقبال اور کشمیر، تن خود ادادیت، یوم الجاتی پاکستان، یوم شہدائے چکوشی، یوم بیجہتی کشمیر، کشمیری شخصیات، نیز چندمقالے زبان کا ذاکقہ بدلنے کے لیے امر یکہ کے خلاف بھی لکھ دیے ہیں۔ ایک دومقالے ایران و پاکستانی روابط اور انقلاب کے بدلنے کے لیے امر یکہ کے خلاف بھی لکھ دیے ہیں۔ ایک دومقالے ایران و پاکستانی روابط اور انقلاب کے بارے میں بھی ہیں۔ ایک آ دھ مقالہ انسانی حقوق کے لیے اپ دود کے اظہار کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بارے میں ہم موضوع پر خانہ فرسائی کی گئی ہے گران ہازگشت کی خبر دور دور دور تک نہیں کہ یہ کسی کی بازگشت کہاں سے اور کب اور کیوں ہوئی۔ بہر حال مجموعی طور پر کتاب گوار ہے۔

5/2 5/2 5/2

## اسلامی جمہوریہ اران کے نئے سفیرکادورہ رایزنی

.

پاکستان میں ایران کے نئے سفیر عزت مآب محد ابراهیم طاہریان نے ۱۰ شہریور ۱۳۸۲ش ( کیم متبر ۲۰۰۳) کو دایر نی فرہنگی کا دورہ فرمایا۔ اس موقع پر رایزن محترم جناب ڈاکٹر رضامصطفوی نے آئییں خوش آمدید کہا اور ادرائے کے مختلف شعبہ بشمول شعبہ بیغام آشنا بہمی وبھری بخش ترجمہ، شعبہ کمپیوٹر اور کتب خانے کا معائد اور سٹاف سے متعادف کرایا۔ سفیر محترم نے رایزنی کی علمی اور ثقافتی سرگرمیوں کو سراہا۔



Marfat.com

.

.

# تقافی خبریں

شخ انٹراق ابوالفتح عمر بن محمد سہرور دی کی تحلیل کے سلسلے میں سازمان فرہنگ و ارتباطات اسلامی کے سربراہ آتا قائ محمود محمدی عراقی کا پیغام

ابوالفتح عمر بن محمد (یجی بن حبش) سپروردی (۵۴۵ یا ۵۵۰–۵۸۱ه) جن کالقب شیخ اشراق تھا ممتاز ترین ایرانی فلسفیول اورعرفا میں سے تھے۔ شیخ کی زندگی اگر چپختفر تھی تاہم ان کی ایج اور نو آوری اور غیر معمولی ذہانت عرفان اور فلسفہ کے میدانوں میں شئے افکار اور جدید سوچ لائی اور وہ خداشناسی اور عالم شناسی کے والے سے عظیم شخصیات میں شار ہونے لگے۔

 اور حقیقت کی شناخت کے لیے ایک نوظہور مکتب کی صورت میں ممتاز ، جاذب، دکلش اور آزاد ( مکتب ) کی طور پرار تقابخشا۔

افسوں ہے کہ تُن کے افکار کی قد رومنزلت کوان کے ذیا نے میں شاخت نہیں کیا جا سکا اور بعض عالم نما کوتاہ بین جہلا کوان کے گہر ہاور نئے افکار کے برداشت کی تاب نتھی اوراس چیز ہوہ جوان نابغہ مفکر موت سے ہمکنار ہوا۔ لیکن بیخوش متی کا مقام ہے کہ تُن کے بعدان کے کتب و آ ثار قطب الدین نابغہ مفکر موت سے ہمکنار ہوا۔ لیکن بیخوش متی کا مقام ہے کہ تُن کے بعدان کے کتب و آ ثار قطب الدین شیرازی جیسے عظیم دانشوروں کے ذریعے متعارف اور منتشر ہوئے اورامید ہے کہ آج بھی شن کی روش اوران کا طریقہ ایرانی – اسلامی عرفان اور تاریخ فکروائد یشہ کے مطالعات کے دائر ہے میں پہلے سے ذیا دہ معروف ہوگا تاکہ حق وحقیقت کے راہرواستوار اور متین نکتہ ہائے نظر سے ان کے خالص افکار اور گراں قدر ترک حقیقت کے دائے سے نام ہتی اوراس کے بنظیر خالتی کی شناخت صاصل کرسکیں۔

شخ اشراق کی تابندہ روح پر دروداوران تمام مفکروں اور محققوں کاشکر بیہ جواس یگانہ علیم اور عارف کے تعارف کے تعارف کے لیے کوشاں ہیں۔ کے تعارف اور محمود محمود

ڈ ائر بیشرساز مان فرہنگ دار نباطات اسلامی

000

سیمینار: تہذیبوں کے درمیان گفتگو

ایرانی تعلیمی اداروں کے محکے کے زیراہتمام ۱۲ جون ۲۰۰۲ء کو تہذیبوں کے درمیان گفتگو کے عنوان سے اسلام آباد میں ایک سیمینار منعقد ہوا جس کے مہمان خصوصی ڈاکٹر عطاء اللہ مہا جرائی شے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ تہذیبوں کے درمیان مکالمہودت کی اہم ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے موتف کو بچھنے اوراس کا احترام کئے بغیرامن و آشتی ایک خواب ہی دے گا۔ ایرانی صدر چھے فاتی نے مکالے کا جونظر یہ دیا ہے اسے عالمی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ تقریب کے ایک اور مہمان خصوصی پاکستان کے وزیر فقافت جناب رئیس منیراحمہ نے کہا کہ امن عالم کے لیے مکالے کی اشد ضرورت ہے۔ تہذیبوں کے تصادم اور کی افادت جناب رئیس منیراحمہ نے کہا کہ امن عالم کے دسائل امن ترقی اور خوشحالی پرخرج کے جانے چاہیں۔ کی اور خوشحالی پرخرج کے جانے چاہیں۔ اس سیمینار میں ملک بھر کے تعلیمی اداروں سے آئے ہوئے طلبا اور طالبات نے مقالے اور نظمیس پرھیس۔ سیمینار میں ملک بھر کے تعلیمی اداروں سے آئے ہوئے طلبا اور طالبات نے مقالے اور نظمیس پرھیس۔ سیمینار میں ملک بھر کے تعلیمی اداروں سے آئے ہوئے طلبا اور طالبات نے مقالے اور نظمیس پرھیس۔ سیمینار میں نائب سفیرایران جناب رضاعلائی کے علادہ گئی مما لک کے سفیروں اور متاز ملکی وغیر ملکی علی و نقافتی شخصیات نے بھی شرکت کی۔

MIA

## رایزنی فرہنگی نے امام مین کی چودھویں برسی منائی

۳ رجون ۲۰۰۳ء کورایزنی فرجنگی اسلامی جمہور بیایران نے امام خین کی چودھویں ملکوتی بری کے موقع پراسلام آبادیں ایک پرشکوہ تقریب منعقد کی جس میں فیڈرل وزیراطلاعات شیخ رشیدا حمد کے علاوہ متاز سیاس، نہیں، ثقافتی اور علمی شخصیات نے شرکت کی۔اس موقع پرشنخ رشیدا حمد نے امام خینی کوفراج عقیدت پیش سیاس، نہیں، ثقافتی اور علمی شخصیات نے شرکت کی۔اس موقع پرشنخ رشیدا حمد نے امام خینی کوفراج عقیدت پیش



المام في كى برى كرموتع يرمن قده يميناريس جناب قاى مهدى خطيب مخاطب يير-



التي يربانس = دانس جناب دُاكٹر رضامصلفوى، جناب افتقار عارف ، سينير جناب خورشيد احمد بسفير تاجيكة ان جناب مدتلي

كرتے ہوئے كہا كەربېرانقلاب اسلامي اور روحاني پينيوا امام نيني نے اپنے فلفے سے عالم اسلام كوئي جہتيں عطاکیں ۔انہوں نے شعور اور آ گہی کے لیے جو جدو جہد کی اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ ان کی سوچ اور نظریات ایک خاص مکتب فکر کی سوچ نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے شعور کا بیغام ہے۔ موجودہ دور کے تمام معروضی حالات کی امام نے بہت پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی۔انہوں نے کہااس تقریب کاسب سے اہم بیغام میہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے دیرینہ رشتوں اور تعلقات کو،جن پرہمیں فخرہے،مضبوط بنایا جائے سینیر جناب خورشیداحمہ نے امام مینی کومعاصر اسلامی مشاہیر محمد عبدہ ،علامہ اقبال ،مولا نامحم علی جوہر ،سید قطب شہید ، ابوالكام أزاداورمولانامودودي كى صف كاممتاز عالم اور مصلح قرار ديا \_انهول في اسلامي مما لك كوبا بم فوجى معاہدے کرنے اور اپنی اقتصادی حالت بہتر بنا کر استعار کا مقابلہ کرنے کی وعوت دی سیٹیر جناب عباس مملی نے کہا کہ امت اسلام امام مینی کی تعلیمات سے استفادہ کر کے معروضی رکود کی حالت سے نکل سکتی ہے۔اکادی اوبیات کے صدرتشین جناب افتخار عارف نے کہا کہ امام مینی نے لوگوں کو آمریت کے شکنے سے نجات دلا کرروش منتقبل کی راه پر گامزن کیا۔ کچرل قونصلر اسلامی جمہور بیابران ڈاکٹر رضامصطفوی نے امام خمین کے سین عارفانہ کلام کی چنر جھلکیاں پیش کرتے ہوئے اس سے خالق اور مخلوق کے رہنے کوواضح کیا۔ اس موقع پر بعض دیگر شخصیات بشمول پروفیسر مقصود جعفری، ڈاکٹر شگفته موسوی، ڈاکٹر غفنفر مہدی، خانم ڈاکٹر سعیده ایران نژاد نے بھی خطاب کیااور ممتاز شعرانے امام کومنظوم خراج عقیدت پیش کیا۔

# خواہران بلتستان نے سکردومیں امام مین کی برسی منائی

مدرسہ فاطمیہ سکردو میں امام خمینی کی چودھویں بری کی مناسبت سے خواتین کی ایک پرشکوہ تقریب منعقد ہوئی۔ خواہران نے اس اجتماع میں ''عالمی وحدت اسلامی کے سلسلے میں امام خمین گی آرا'' کے عنوان سے مقالے پڑھے جبکہ جامعۃ الزھر ااور مدرسہ خدیجۃ الکبری سے آئی ہوئی خواہران نے بھی اپنی تقاریر میں امام خمین "کی شخصیت کوخراج تحسین پیش کیا۔

اس پروگرام میں علاقے کے دینی اور سر کاری مدرسوں اور اسکولوں سے ۲۵۰ خواتین نے تثرکت کی۔آخر میں جمّة الاسلام شُخ جواد حافظی نے خواہران کے در میان انعامات تقسیم کیے۔ میریوں

## خانه فرينك كوئيه مين جشن عيدميلا دالني اور مفته وحدت كي تقريب

محفل کی حدارت اسپیکر بلوچتان اسمبلی حاجی جمال شاه کاکٹرنے کی جبکہ خصوصی مہمانوں میں وزیر بلدیات واطلاعات حافظ حسین شرودی، اسلامی جمہوریۂ ایران کوئٹہ کے کونسل جنزل حسین کشمیری بینیٹر حاجی بلدیات واطلاعات حافظ حسین شرودی، اسلامی جمہوریۂ ایران کوئٹہ کے کونسل جنزل حسین کشمیری بینیٹر حاجی رحمت اللہ، ڈاکٹر انعام الحق کوئڑ، جامعہ امام صادق کے برئیل جمہ جمعہ اسمدی، ڈاکٹر سلطان الطاف علی ، دارالعلم جعفری کے برئیل حسین علی فیجی اور صوبائی امیر جماعت اسلامی مولا ناعبدالحق شامل متھے۔



المام مين كي جودهوي بري برقائر يلترنان فرښك كوئة جناب عيسى لري مخاطب بيل

اسلامی جمہوریہ ایران کے ڈائر یکٹر جزل عیلی کریمی نے اتحاد کی اہمیت اور اس کی ضرورت پر روشتی ڈالتے ہوئے مولا ناعبدالرحل جامی کے مثنوی معنوی سے چندد لچسپ فاری اشعار پڑھے۔ سنیٹیر حاجی رحمت اللہ نے اتحاد کی اہمیت کوا جاگر کرتے ہوئے کہا کہ استعاری تو تیں مسلمانوں پر غلبے کے لیے سازشیں کر رہی ہیں۔ رہی ہیں اور ہم صرف متحد ہو کرکامیا بی حاصل کر سکتے ہیں۔

صوبائی وزیر بلدیات واطلاعات حافظ حسین احرشرودی نے ہفتہ وحدت کواچھا اور موثر قدم قرار دیتے ہوئے سیرت نبوی کی پیروی کوتمام کامیابیوں کی تنجی قرار دیا اور کہا کہ موجودہ دور میں اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔
اسلای جمہوریۃ ایران کے کوشل جزل حسین تشمیری نے اتحاد کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریۃ ایران تمام وحدت بیندوں کا قدر دان ہے انہوں نے کہا کہ ملی وحدت کے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں ۔اس موقع پر سیرت رسول سے متعلق کتابیں اور کی ڈیز بھی شرکا نے محفل کے لیے نمائش میں رکھی گئ



مان فر بنک کوئٹ کے دائر بنٹر جناب سیلی کر می فاری کلاس کے کامیاب طالب علم کوسند پیش کرتے ہوئے

## خانه فربنگ ایران-کوئید کی خوبصورت تعلیمی و ثقافتی تقریب

۱۳۳۷ مرئی ہفتے کی شام ۴ بیجے خاند فر ہنگ اسلا می جمہور بیا ان کوئٹہ میں تقریب تقتیم اسناو، دانشور محترم ڈاکٹر انعام الحق کوثر کی صدارت میں فاری ، خطاطی ،مصوری اور کمپیوٹر کلامز کے سے ہو یں کورس کے ۸۰ کامیاب طلباء وطالبات کے ۱۶ از میں منعقد کی گئی۔

اس موقع پر خاند فرہنگ کے ڈائز یکٹر جزل عیسیٰ کر یمی نے کہا کہ خطاطی کے فن کی ابتدا خلیفہ سوم حضرت عثمان غن کے دور سے ہوئی جب انہوں نے قرآن کریم کولکھ کر مختلف اسلامی مما لک کے گورنروں کو جیجنے کا حکم صا در فر ما یا اور بعد میں حضرت علی کرم اللہ و جہدنے بھی اس کی تائید کی۔ آخر میں مدیر خاند فر ہنگ کو کٹرنے نے فاری اشعار پر مشتمل کم ایک نا در نسخہ ڈاکٹر افعام الحق کی خدمت میں پیش کیا۔

227



امام منتی کی برسی پر جامعدامام ساوق کوئندیس است اسلامی کی اجتاع کا ایک روح پر در نظاره

## امام مینی کی چودھویں برسی برخانہ فرینگ کوئٹہ کی طرف سے سیمینار

انقلاب اسلامی ایران کے بانی اور عظیم مفکر اسلام حضرت امام خیری کی چودھویں برس کے موقع پر خانہ فر ہنگ اسلامی جمہوریہ ایران کوئٹے نے مدرسہ جامعہ صادق کے تعاون سے مدرسہ جامعہ امام صادق کے بال میں سیمینار منعقد کیا۔

سیمینار میں صوبائی امیر جمعیت علائے اسلام اور ممبر تو می آمیلی مولانا محمہ خان شیرانی، سیکیر بلوچتان آمیلی حاجی جمال شاہ کا کڑ، وزیر لیبر، حج واوقاف مولوی فیض محمہ، اسلامی جمہوریہ ایران کوئٹہ کے تو نصل جزل حسین کشمیری، کے علاوہ ممتاز سیاسی ، ساجی، علمی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پروفیسر سلطان الطاف حسین نے کہا جب ہم امام خمینی کی شخصیت کواس وقت کے زمانے کے نقاضوں کی بنیاد پر پر کھتے ہیں تو امام خمینی آ ایک عہد ساز شخصیت نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ایران کے اسلامی انقلاب کی طرف اشارہ میں تو امام خمینی کی میں مسلمانوں کی سلمانوں کی کہا کہ میا کی عظیم کامیا نی تقی اس کے بعد امان اللہ شاویز کی نے ایج خطاب ہیں مسلمانوں کی کرتے ہوئے کہا کہ میا کی عظیم کامیا نی تقی اس کے بعد امان اللہ شاویز کی نے ایج خطاب ہیں مسلمانوں کی

777

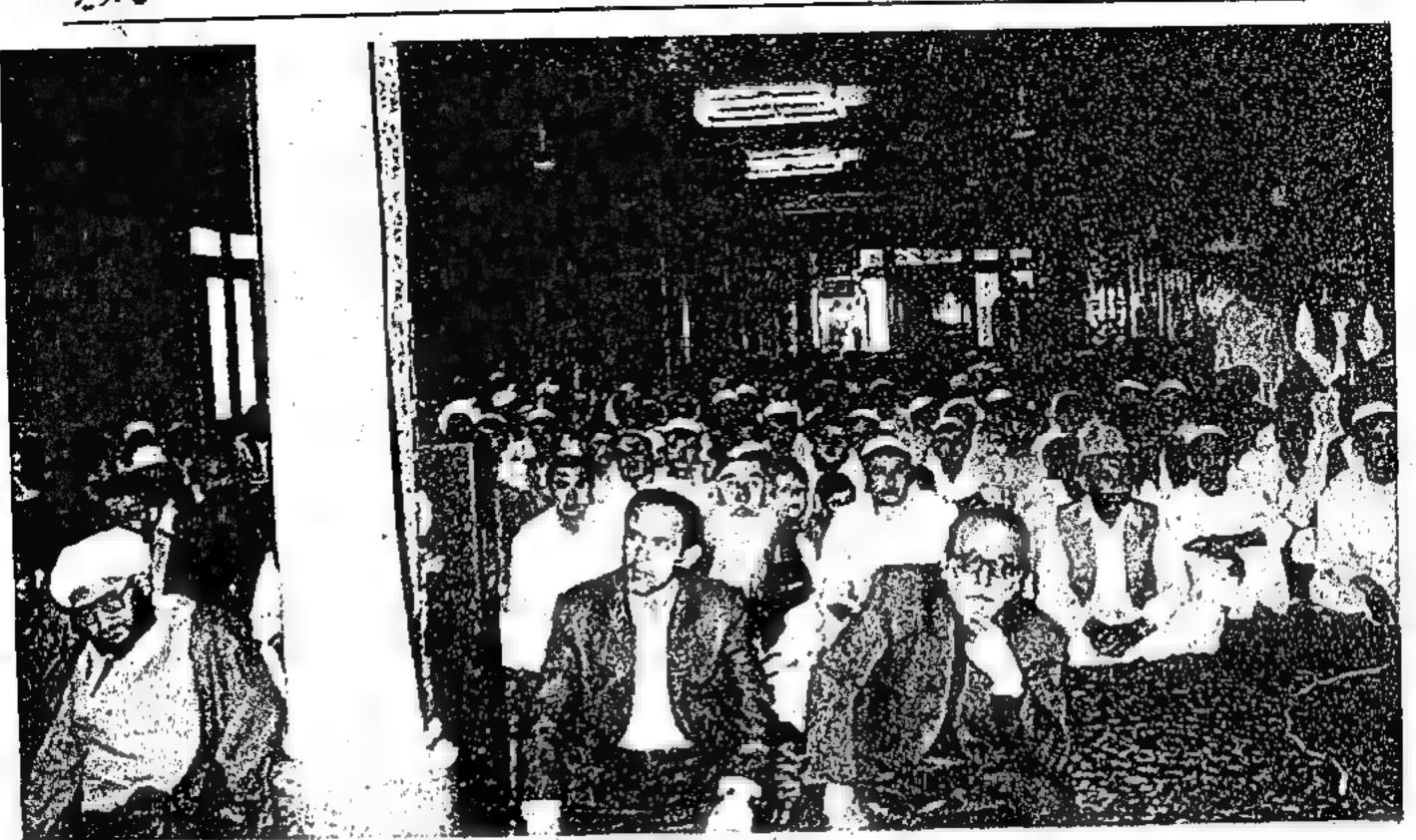

كوئنه ين امام من كى چود عوي برى كى تقريب من شركا وكامنظر

عالمی حالت پرروشی ڈالی۔خانہ فرینک کوئٹہ کے ڈائر یکٹر جزل عیلی کریں نے کہا کہ عالم اسلام کے تمام علماء ایک ہی چشمے سے سیراب ہوئے اور وہ چشمہ 'پیغام وی' ہے جسے ہم نے اپنے پیارے نی کے توسط سے حاصل کیا ہے۔ ڈاکٹر انعام الحق کوڑنے اسلامی انقلاب کا پس منظر بیان کرتے ہوئے امام تینی کے تو کل اور اللدنتعالى بران كے ايمان كى تعريف كى اور كها كه انہوں نے علامه اقبال كے افكار خصوصاً فلسفة خودى كوخود شناسى. كاخوبصورت روب ديا \_صوبائى وزيرمولانافيض محرفي كهاكهام مني في فانقلاب اسلامى كى كاميابى كى راه میں بہت سے مصائب برداشت کیے۔اس موقع پر ایک خوبصورت تصویری نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔

بنجاب بونيورش كاطرف سه فارس مجلّه سفينه كى اشاعت

بإكستاني مطبوعات كى دنيامي فارى زبان كي مجلّم سفينه كايبلاشاره، جس مين رئيس محرّم اور ينثيل کا کی پنجاب یونیورٹی اور کیجرل قونصلراسلامی جمہور بیاریان ڈاکٹر رضامصطفوی کے پیغامات چھے ہیں اب شالع ہوگیاہے۔

مجلّد بيغام آشنا اين بمعصر مجلّے كومبارك بادبيش كرتے ہوئے ال كر بربرست محرّم ،ايدير محترم ، ایڈیٹوریل بورڈ کے ارکان محترم اور مقالات کے لکھاریوں کے لیے روز افزوں توفیقات کی دعا کرتا

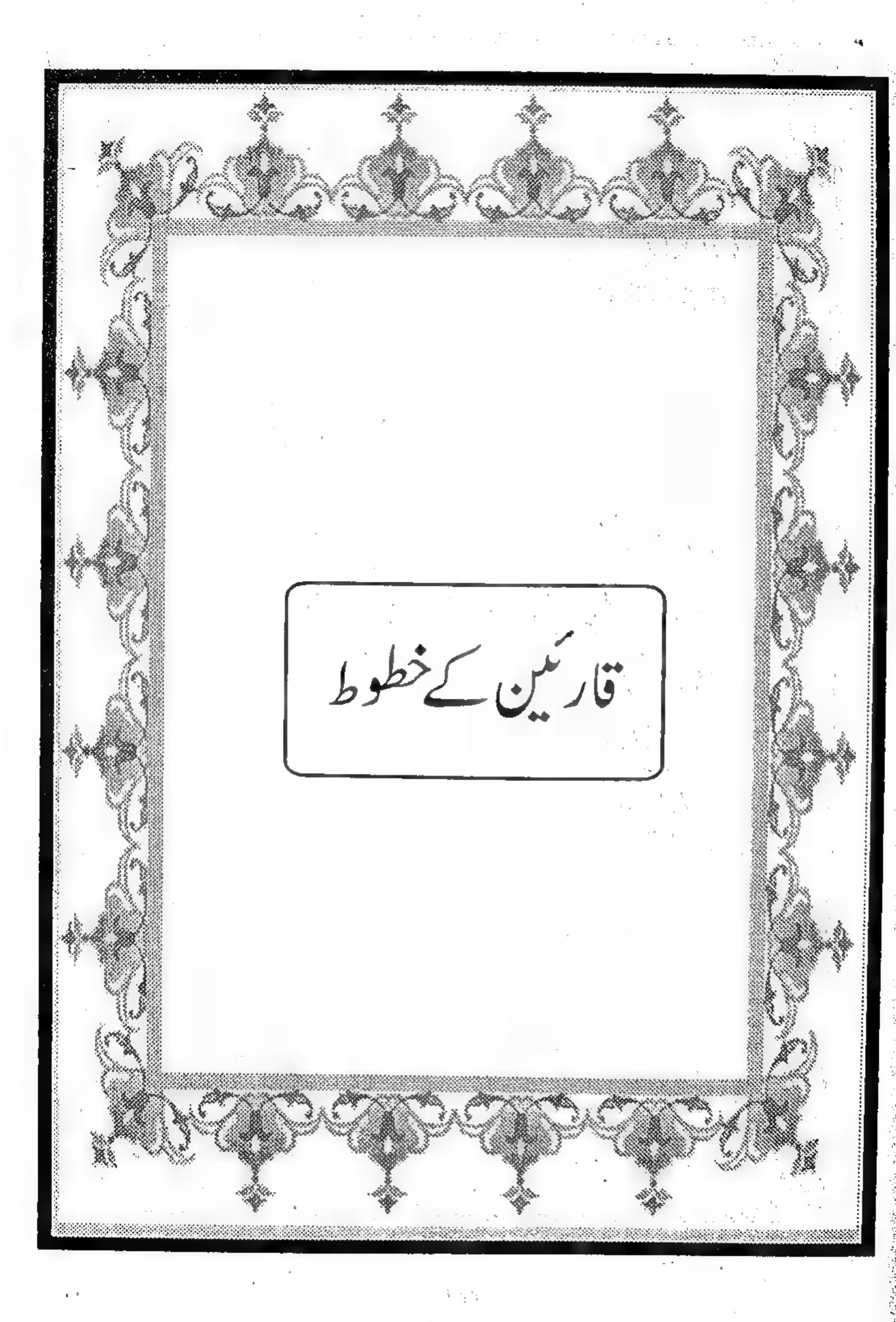

Marfat.com

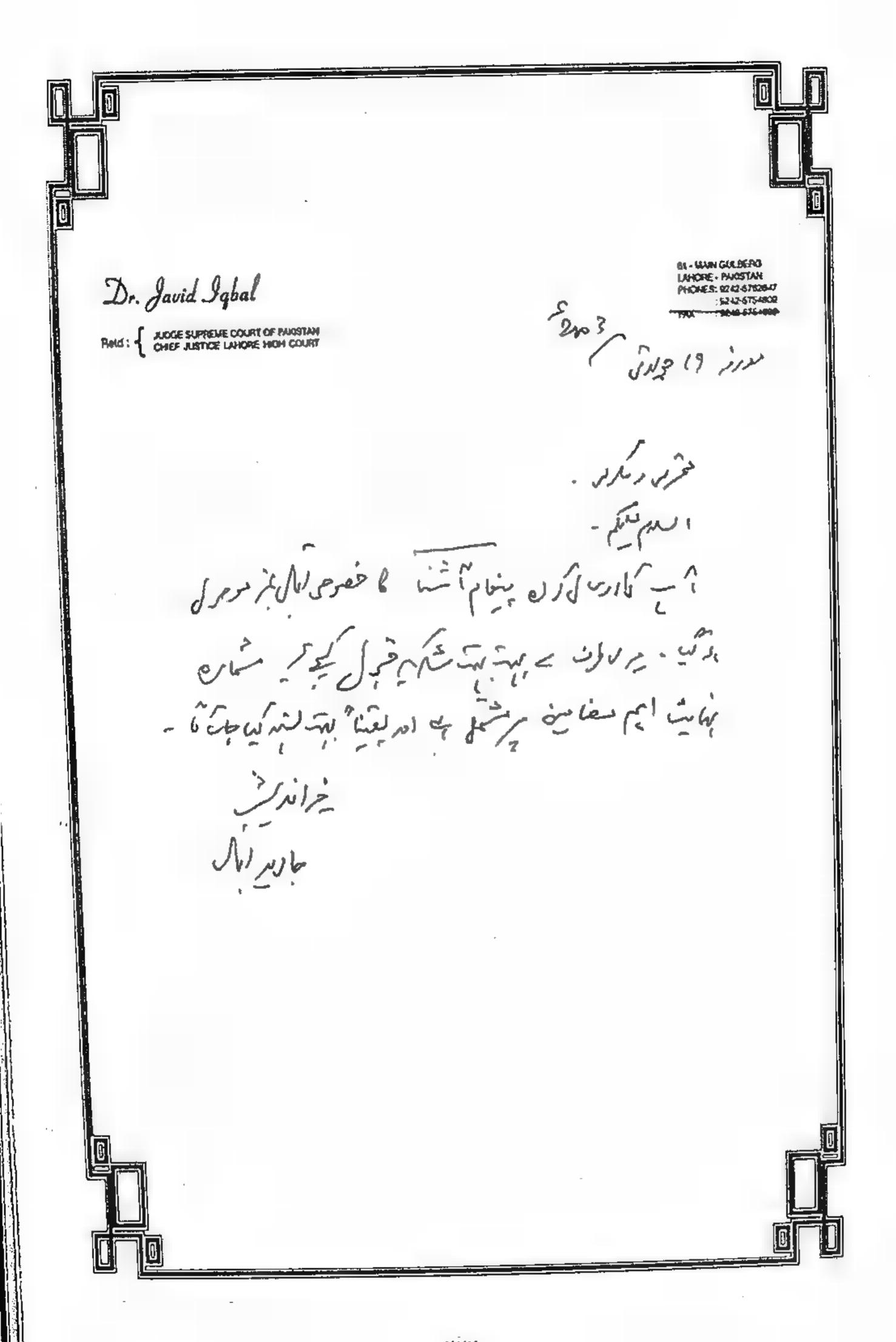

444

# بيغام آشناكے نام

قارئین کرام پیغام آشانے اپی چوتی سالگرہ کے موقع پر ارباب علم و دانش اور صاحبان ذوق سلیم کو شاعر شہر مشرق علامہ اقبال پر ایک خصوصی نمبر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پاکستان چونکہ ایک نظریا تی ملک ہے اور اقبال اس نظر ہے کے عظیم علمبر دار ہیں ، اس لیے فکر اقبال کی تروق پر جتنا بھی کام کیا جائے گم ہے۔ یہاں تک کہ مفکر دھیم امت کے اس شعر کے مطابق کہ ' خدایا آرز ومیری بھی ہے مرانوربصیرت عام کردے۔ اقبال کا نوربصیرت نہ صرف اس ملک کے قرید تربے تک بلکہ عالم رنگ و ہوئے ہر ہر گوشے تک بھنے جائے اور ترجودہ ہر طرف بھیلے ہوئے اس جر داستھال اور ظلم وسم شاہی کے ماحول میں شیم جانفرا کا ایک خوشگوار اور دلاً ویز جھونکا میسر آجائے۔ (ادارہ)

unique publication will be well received.

多多多

Dr. Riazul Islam Secretary, Institute of Central & West Asian studies, University of Karachi.

We acknowledge with thanks receipt of the Paygham-e-Ashna's "Special Ali Supplement "This will constitute important addition to the Library of the Institute of Central and West Asian Studies.

多多多

محتر مه معد میراشد ، صدر بهدود فاوند میش ، کراچی فخصیت علی پر معلومات افزا مقالول نے اس محلے کونہایت اہم بنادیا ہے۔ علم وفضل سے بھر پور تحریریں دیکھ کردلی خوشی اور ایمانی تقویت عاصل ہوتی

ۋاكىر جاويدا قبال، چىف جىنس (ريارز)

ما تنكورث، لا بود

آب کا ادسال کردہ پیغام آشا کا خصوصی اقبال نمبر موصول ہو گیا۔ میری طرف سے بہت بہت ہیت شکر بیقبول کیجئے۔ شارہ نہایت اہم مضابین پرمشمل ہے اور یقینا بہت بیند کیا جائے گا۔

\*\*

Mehtab Akbar Rashdi,
Director General ,Provincial
Ombudsman's Office Sindh.

With great sense of pleasure I acknowledge the receipt of special "Hazrat Ali" number. This is very laudable effort which deserves appreciation. I am sure this

ظفر احمد بورى ،احمد بورسيال جھنگ

شاره نمبر ۱۰-۱ ملا، پرمه کرتسکین قلب مونی - بر حصه دوسرے پر بھاری ہے - مضامین نظم ونتر اردوادب میں گرانفقر راضافہ ہیں ۔ ایران دیا کتان سے متعلق تمام مقالے پڑھے، علم میں اضافہ ہوا۔ اس کاوش پرمیری طرف سے خراج تخسین قبول فرما ہے۔

محدانو رسر ور، لا بحریرین ، مقتدره توی زبان ، اسلام آباد
آپ کا ارسال کرده شاره "بیغام آشا"
ہمارے کتب خانے بیل موصول ہوا جس کے لیے ہم
آپ کے شکر گرار ہیں۔ بہت سے محققین اور قار کین اس
سے مستفید ہوتے ہیں۔ امید ہے ہمارے ادارے کے
ساتھ آپ کا بی تعاون آئندہ بھی جاری رہے گا۔
ساتھ آپ کا بی تعاون آئندہ بھی جاری رہے گا۔

سيد ذوالفقار على زيرى، يونى ليوراسيك، رجم يارفان بي المبيد مشكور مول كرآب ني شي آب كا بيحد مشكور مول كرآب ني ميميل الني دعاول بيل يادركها - آب كا بيجا مواتخفه مين الني دعاول بيل يادركها - آب كا بيجام آشائ ملا - بيحد خوش موئى - اميد ميا كنده بهي الني دعاول بيل يادركيس ك\_ -

وزیر محد میں ، جزل سکریٹری بہری کوسل اجمن میان آل نی محلہ کھر ، مہدی آباد
میں محلہ کھر ، مہدی آباد
مجلہ بہت معیاری ہے جس کی تعریف ادائیس کر سکتے ۔
مارے انجمن کے بہت سے مبراس سے مشتفید ہو نگے

ہے۔فاری زبان شی علامہ اقبال کا سپاس نامہ اور محترم نظفر عباس صاحب کے اردو ترجے نے اس شارے کی بیندیدگی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔

لیفٹنٹ جنزل ڈاکٹر سہبل عباس جعفری، لاہور
مجلہ پیغام آشنا، شارہ ۹-۱۹موصول ہواجس
کے لیے بین شکر گزار ہوں ۔اسلامی جمہوریہ ایران کی
امن وآشتی اور معاشرے کی ترقی کے سلسلے بیں جملہ
کوششوں کو ہرعاقل انسان بیحد قدر کی نگاہوں سے دیکھا
ہواران کے بار آ در ہونے کیلئے دعا گوہے۔
ہوادران کے بار آ در ہونے کیلئے دعا گوہے۔

Naeem Akram, President, Bazam-e-Urooj-e-Adab,Rawalpindi.

Receipt of 8th Number of Paigham-e-Ashna is hereby acknowledged with thanks. It is indeed a very comprehensive anthology of articles on Hazarat Ali which are in fact, very beautifully presented.

### \*\*\*

بشیراحدگلزار، لائبریین سکرچن لائبریی چھود بث
سکرچن لائبری کے قار ئین اس دسالے و
بہت شوق سے پڑھے اور دسالے کے مختلف مضامین پر
غور فکر اور تعریف کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آئندہ
ہماری قار ئین کی دلچیہوں کو مدنظر دکھتے ہوئے دسالے
کی تربیل جاری رکھیں گے۔

**你你你** 

تحریف اور لاکن مطالعہ ہے۔ ۱۹۹۹

طاہرریانی، ڈگری کالج سکردو

تدنوں کے درمیان گفتگو کے موضوع براس خاص اشاعت میں قابل اساتذہ اور دانشوروں کی تحریریں بڑی خیال آفرین اور دلنشین ہیں۔ خدا کرے تحریریں بڑی خیال آفرین اور دلنشین ہیں۔ خدا کرے کہ ریج ریس بڑے حلقوں میں اپنااٹر جھوڑیں۔

\*\*

ڈ اکٹر جاویدا قبال امیری، اسٹنٹ پروفیسر شعبهٔ فلفه براچی یونیورٹی براچی

کھور مہ سے فانہ فرجگ کراچی کے تو سط سے
آ پکا قابل قد رمجلہ مجھ تک پہنچ رہا ہے۔ مندر جات کا
مطالعہ کرکے خوشی بھی ہوتی ہے اور اطمینان
بھی۔ ساتھ بی ساتھ حوصلہ بھی بڑھتا ہے کہ اس تشدد
سے بھری دنیا بی علم ودائش کے پچھ خلستان ابھی بفضل
باری تعالی باتی ہیں۔ مالک کل ان کوسلامت رکھے
اوران کی آ بیاری کرے۔

\*\*

احمد خان مدهوش عناع دا دو اسنده

پیغام آشنا کا شارہ نمبر ۹ -۱۰ بعنوان تدنوں کے درمیان گفتگول چکا ہے۔ تحقیقات کے لحاظ ہے بہت پہند آیا۔ قدیم تہذیبوں کے میل جول ہے تاریخی طور پہند آیا۔ قدیم تہذیبوں کے میل جول ہے تاریخی طور پرجد بدکھرکوسنوارا جا سکتا ہے۔ آپ کی کا وشیں ثقافتی رابطوں کوا جا گر کر رہی ہے۔ بیٹوش آیند بات ہے کہ

اورنسل نو کی دی نشو و تمایر مفیدانرات مرتب ہوئے۔ ۱۹۹۰ اسلامی دی دی نشو و تمایر مفیدانرات مرتب ہوئے۔

سید صادق رضا نقوی مسلم ٹاون راولینڈی مجلہ بیغام آشاد یکھاونت کی کی کے باعث صرف ایک مضمون جو کہ محترم عیاس کاظمی صاحب کاتحریر کردہ تھادیکھالیند آیا۔

多多多

ايم ناصرامين، ما ذ ل ناون بهاوليور

یقینا بیانی قابل مطالعہ پیشکش ہاور جہاں ای میگزین سے انسانی فطرت کے بنیادی تقاضوں سے میگزین سے انسانی فطرت کے بنیادی تقاضوں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے وہاں سلح وامن کا بیغام بھی ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ثقافت سے بھی آگاہی ملتی ہے۔

سيد شفيق على الجيئير ممل رود ، لا مور

بینام آشناکاشارہ نمبر ۹-۱ بینیخ کا ایک بار پھرشکر بیاداکرتا

ہول ۔ بیشارہ بھی ہیشہ کی طرح اپنے اعلی معیار کے ساتھ

بیحد علمی ، ادبی بخفیقی اور ثقافتی خبروں کا نہا بیت ہی مؤثر مجموعہ

بیحد علمی ، ادبی ، خفیقی اور ثقافتی خبروں کا نہا بیت ہی مؤثر مجموعہ

ہید عاص طور پر "اپنے آپ سے گفتگو" " فشجر سامید دار"

اور " تدنوں کے درمیان گفتگو" جیسے مضابین تو بہت بسند

آئے۔

**多多多** 

متنين جعفرى ءاحد بورسيال

" ترنوں کے درمیان گفتگو خاص تمبر"
میرے ہاتھوں میں ہے خوبصورت سرورق عمدہ مضابین،معلومات ومنظومات کا بدلاز وال مرقع قابلِ

444

آب اور آب کی تمام ارکان کو اجرعظیم عطا فرمائے۔
خصوصی شارہ برلحاظ سے معیاری اور جاندار ہے۔

ﷺ

تحکیم سید اکرام حسین سیری، میر پور خاص، ضلع تحریاد کر بهمنده

آپ نے بیدرسالہ بھیج کر جھے اور میرے ملقہ عقیدت کونوازا ہے۔ اس لیے ہم سب کی جانب ہے مبار کہاد قبول کریں امید ہے کہ بیسلسلہ جاری رہے گا اور اس رسالہ کے تمام مضایان قابل تعریف ہیں اور اس کا اجرا ایک قابل قدر کا دنامہ ہے ۔ایران اور پاکستان کے لوگوں کیلئے بیجلّہ ایک تخذ ہے۔

تدیم ہاشمی ، عالمی ادبی ورم ، نارتھ ناظم آباد، کراپی

دنی پیغام آشنا" کا شارہ نمبر ۹ -۱۰ جوخصوص

نمبر بہ عنوان تدنوں کے درمیان گفتگو ہے جھے موصول

ہوا۔ یقین کامل ہے کہ اس شارے کی بدولت پاکستان و

ایران کے تعلقات میں اضافہ ہوگا اور آپس کے فروی

اختلا فات کودور کرنے میں بڑی مدد ملے گ

يروفيسر محمدا قبال جسكاني مراجن بور

پیغام آشنا کی تخلیقات چاہے منظومات ہوں
یا نظر نہایت جاندار اور ادبی مواد قابل قدر ہوتا ہے۔ بندہ
خود بھی اس سے منتقید ہوتا ہے اور اینے حلقہ احباب
میں بھی اسے متعارف کراتا ہے۔ تمام احباب دفتر ثقافتی

بیغام آشنا کی بدولت اسلامی معلومات ، ادب ، تصوف شنای بیس اضافه جور ما ہے۔

عبدالعزيز موہنجوڈ اڑ وہ شلع گھٹھہ،سندھ

نوازش ہے کہ آپ نے اپنے خلوص و محبت سے اس الائبریری کو نوازا۔ آپ کا لٹریچرخصوصا مجلہ " پیغام آشنا "میگزین وغیرہ ہماری لائبریری کی رونق ہے اور قار کین اسے بوی ولیسی سے پڑھتے ہیں۔ ہوگی ہیں۔

قاضى محمطيع الرحمان، برى بور

پیغام آشاکا''شارہ نمبر ۸،علی نمبر''میرے سامنے ہے۔ بیشارہ بہت اہم شخصیات کے خوبصورت مضامین سے مزین ہے۔

\*\*

قاری حافظ فیاض احمد انصاری، ناظم اعلی، جامعه صابریه فارد قیه بقصور

ماشاء الله مجلّم معنوی اور صوری لحاظ سے بہت عمدہ ہے اور امید ہے اسانی اور قو می تفصیات کوختم کرنے میں مفید تابت ہوگا۔الله تعالی آب کو کامیاب فرمائے۔

\*\*

وزیر شار حسین ، مدرس بائی سکول به مهدی آباد بیغام آشنا کا شاره نمبر ۹-۱ موصول موامجله وصول مونے پرشکر میه، دعا کرتا مول که المله جل شافه

نماینده کی اس لازوال اورانتھک کوشش کوشین کی نظروں سے و یکھتے ہیں۔اس مجلّہ کو یا کستان وابران کے درمیان دوئی کا بل کہا جا سکتا ہے۔ مدیر مسؤول ہمرد بیر ہمسئوول ہما جنگی و نظارت کمپوزنگ وطباعت والوں کی خدمت میں مبارک باد۔

#### \*\*

خادم حسین و هوف، دائر مکثر شهباز ینگو ویلفتیر سوسائل (سیوا)، خیر بور

بینام آشا کا شارہ نمبر ۹-۱۰ بوان منوان درمیان گفتگو وصول ہوا،جس کے لیے شکر میدسفارت اسلامی جمہور بیاران اسلام آباد، شافی موضوع پر گفتگو کروانے اور کتاب شایع کرنے پرمبارک بادے لائی ہے۔

### \*\*

امجدا قبال ، اول کالی G10/4 اسلام آباد علامه اقبال کنکر وفلفه کی تشریخ وتوشیخ کے سلسلے میں علامه اقبال کے فکر وفلفه کی تشریخ وتوشیخ کے سلسلے میں ثقافتی تو نصلیث اسلامی جمہور سید ایران کی کاوشوں کو نہ سراہنا بخل جوگا۔ بیس و اکثر رضامصطفوی اور ان کی بوری فیم کویہ عام آشنا کاعلامه اقبال خصوصی نمبرش انع کرنے پرمیارک با دبیش کرتا ہوں۔

### 磁磁磁

سيد محرعبداللد شاه قادري واه كيشف

علامہ اقبال تصوصی تمبر میں مفرت کیم الامت علامہ شخ محمد اقبال لا موری علیہ الرحمة کی زعرگی کے ہر پہلوکو بھے کے لیے کافی مفید مواد موجود ہے۔

کھاری حفرات نے بڑی دیانت داری سے مضایان تحریر کے بیں۔ علامہ اقبال خصوصی تمبر اردو، فاری، اگریزی زبان کابر احسین احتراج ہے۔ پید خام آشنا کا بیٹمبر مدتوں تک قاری کے ذبین بیل نقش رہے گا، اس اشاعت پر ڈاکٹر رضا مصطفوی سبز واری مدظلہ، ڈاکٹر سلیم اختر اور جاویدا قبال قزلباش مبارک بادے سخق بیل اللہ تعالی عزوجل اپنے حبیب مکرم کے صدیتے آپ کے ادارہ کومزیدا لیے وقع نمبر شائع کرنے کی تو نیق بخشے۔ مضامین کے مترجم جاوید اقبال قزلباش صاحب نے مشرجم جاوید اقبال قزلباش صاحب نے مشرجم جاوید اقبال قزلباش صاحب نے مترجم جاوید اقبال قزلباش صاحب نے

#### 多多多

عامرمنظورا بأرووكيث، يجهري غانبور

علامہ اقبال خصوصی نمبر موصول ہوا۔ تہددل سے
مخکور ہوں کہ آپ نے اس قدر فیمی تخد ارسال
فر مایا۔ میں آپ کومجلہ پید خدام آشن کے جملہ
معاونین کوتہددل سے مبارک با دبیش کرتا ہوں۔
پید خدام آشن کا بیشارہ (علامہ اقبال خصوصی
نمبر) اقبالیات میں ایک گراں قدراضا فداورایک
بہترین تخفیقی وخلیقی مر مایہ ہے۔

علامدا قبال خصوصی تمبر آپ کی اور جملہ مدیران کرام کی ایک عمدہ کاوش ہے جس کے لیے پورا ادارہ مبارک کامستی ہے۔مضمون نگار حضرات نے ایپ ایٹے عنوانات کے تحت مقید معلومات کافر بینہ جمع کردیا

اردو، فاری، انگاش کاحسین امتزاج پایا جاتا ہے۔
شارہ اقبال نمبر کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ
چھوٹے بڑے بھی قارئین کا کیساں پہند بیرہ اور
سب سے زیادہ پڑھا جانے والامجلہ ہے۔ پیغام آشنا
کسی ریفرنس بک سے کم نہیں ہے۔
ھی مھی مھی

ہے۔ جتاب سید محمد عبراللہ قادری نے علامہ اقبال کے حوالہ سے تصوف کاعملی، روحانی اور معنوی پہلوخوش اسلونی کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔
اسلونی کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔

ذا کرسید محمد ظاہر شاہ بخاری، اسلام آباد ماڈل کالج ، 10/4 میام آباد

موجودہ حالات میں جبکہ ہارے
تہذیب وتدن کو چاروں طرف سے بدلی نظریات
سے خطرہ لاحق ہاور نہ ہی روایات کی گرفت ڈھیلی
پڑ رہی ہے ۔ نسل نو کو ا قبالیات سے روشناس کرانا
وقت کی اہم ضرورت ہاوراس طرح قدیم وجدیدکا
ایک حسین امتزاج بیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد
کے حصول کے لیے ا قبال نمبر ۲۰۰۳ء کی اشاعت
فقافی قو نصلیٹ ایران کا ایک انتہائی متحسن قدم ہے
اوراس کی تیاری ہیں جن دانشوروں نے حصہ لیا ہے
اوراس کی تیاری ہیں جن دانشوروں نے حصہ لیا ہے
دہ مبار کبادادرشکر ہے کے مستحق ہیں۔

الوچونقيرميموريل لائبرريي نهپلو پيغسام آشنا كيمام مضايين انهائي مفيد، دلجيس اور حد درجه معلوماتي بين مجله مذايين

ېروفيسر ڈاکٹر سلطان الطاف علی ، پیچی بیک، کوئٹہ

ناصر عباس شیم ، مهدی آباد ، بلتتان

پیام آشااد بی اور علمی ذوق کے لیے باعث

تسکیل ہے۔ شاعر مشرق علامہ تحدا قبال کے حوالے

سے آب حضرات نا قابل فراموش خدمات انجام

دے دہ ہے بیل میری طرف سے پیغام آشنا کی تمام
شیم کودل کی گرائیوں سے میارک باد۔

\*\*\*

PP



Marfat.com

### فهرست انتشارات رایزنی فرهنگی ج.۱.ایران (سال ۱۳۷۹ - تانیمهٔ ۱۳۸۲)

```
مجله پیغام آشنا ۱۴ شماره
                                          حافظ پژوهی در پاکستان
                              پژوهشهای علی (ع) شناسی در پاکستان
                                 دعای کمیل (باترجمهٔ اردو و فارسی)
                                            نمی از یم (ترجمه اردو)
                                  نقش زن در جمهوری اسلامی ایران
                     سبوی دوست (دربارهٔ حضرت امام خمینی (رض))
                  گفتگوی دوست (دربارهٔ حضرت امام خمینی (رض))
                     کوی دوست (دربارهٔ حضرت امام خمینی (رض))
                                                         بادة خيام
                                       ایران سال ۲۰۰۰ کی دهلیز پر
                جاذبه و دافعه حضرت على عليه السلام (ترجمهٔ انگليسي)
                      راهنمای موزه ها فرهنگسراها و گالری ها در ایران
                                                                    12
                                               انقلاب نورك ثمرات
                                                                    18
اقبال مشرق کا بلند ستاره (بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی دربارهٔ
                                                      علامه اقبال)
                            حیات فاطمه (س) (ترجمه اردو) چاپ اول
                            حیات فاطمه (س) (ترجمه اردو) چاپ دوّم
         ويژهنامهٔ سفر جناب آقای خاتمی رياست جمهوري اسلامي ايران
                 به یا کستان (ماهنامه جهان اینترنیشنل - دسامبر ۲ ، ۲)
                                   پندنامهٔ عطار (ترجمهٔ منظوم اردو)
```

120

فرهنگ جامع (سه زبانه ـ فارسی، اردو و انگلیسی)

### فهرست

کتابها، مقاله ها، سخنرانیهای چاپ شدهٔ آقای دکتر رضا مصطفوی رایزن فرهنگی ج.ا.ایران در پاکستان (از نیمهٔ دوّم سال ۱۳۷۸ ش تا بهار ۱۳۸۲)

۱ - پژوهشهای علی (ع) شناسی در پاکستان (به مناسبت سال حضرت علی علیه السلام)، انتشارات رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اسفند ماه
 ۱۳۸۰ ش - اسلام آباد

۲ ـ حافظ پژوهی در پاکستان (به مناسبت روز حافظ)، رایـزنی فـرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیستم مهر ماه ۱۳۸۰ ـ اسلام آباد

۳ - یادگار هندوستان (سی و دو جُستار دربارهٔ فرهنگ و تمدن شبه قارهٔ هند و پاکستان) (به مناسبت سال گفتگوی تمدنها)، ۱۳۸۰ - اسلام آباد

۴ - دکتر محمّد اقبال کا کلام، ظلم کے - خلاف پیکار سد معمور افکار، فصلنامهٔ پیغام آشنا شمارهٔ ۱، سال اوّل - شماره اول بهمن ماه ۱۳۷۸، زایزنی فرهنگی - اسلام آباد

۵ - پاکستان مین سیرت النبی (ص) که فارسی مخطوطات، فـصلنامه پیغام آشنا شماره ۲، سال اوّل، خرداد ماه ۱۳۷۹ (جون ۵۰۰۰)، رایزنی فرهنگی ـ اسلام آباد

۲ - برصغیر پاک و هند مین ساتوین صدی هجری ک دوران فارسی لغت نویسی کا ایک تحقیقی جائزه، فصلنامهٔ پیغام آشنا، شماره ۳، سال اوّل، مهر ماه ۱۳۷۹ ش، اکتبر ۲۰۰۰م، رایزنی فرهنگی ـ اسلام آباد
 ۷ - وادی سنده ک تمدن مین ایران کا کردار فصلنامهٔ پیغام آشنا سال دوّم

شمارهٔ ۵ ـ ۲ زمستان ۱۳۷۹ ـ بهار ۸۰، خرداد مـاه ۱۳۸۰ (جـون ۲۰۰۱) ـ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ـ اسلام آباد.

۸ - اقبال اور تهذیبون کی بحث ، فصلنامه پیغام آشنا شمارهٔ ۴ سال اوّل، دی
 ماه ۱۳۷۹ ش - دسامبر ۵۰۰۰ - رایزنی فرهنگی - اسلام آباد.

۹ ـ امام خمینی کے اشعار مین حق تعالی کے عارفانه جلوے، فیصلنامه شماره ۷، مهر ماه ۱۳۸۰ (سپتامبر ۲۰۰۱)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اسلام آباد

۱۰ - پاکستان میں مطالعات علی (ع) پر تحقیقی کام، شماره ۸، دی ماه ۱۰ ماه ۱۸ می ماه ۱۳۸۰ (دسامبر ۲۰۰۱) رایزنی فرهنگی - اسلام آباد،

۱۱ - تمدنون اور ثقافتون کے درمیان گفتگو کی اصلیت ، شماره ۹ - ۱۰، شهریور ماه ۱۳۸۱ (سپتامبر ۲۰۰۲) رایزنی فرهنگی - اسلام آباد. همچنین روزنامه مشرق، ۸ اوت ۲۰۰۲م (شماره ۲۱۹) کویته و همچنین روزنامه کوهستان ۴ اوت ۲۰۰۲م، کویته. ماهنامه فیض الاسلام، جون ۲۰۰۲ء انجمن فیض الاسلام راولپندی

۱۲ - دشواریهای کنونی تدریس فارسی در شبه قاره و پیشنهادهایی برای حل آنها، نامهٔ پارسی، شمارهٔ اوّل، سال پنجم، بهار ۱۳۷۹، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، تهران

۱۳ - سیره نگاریهای خطی فارسی در پاکستان، نامهٔ پارسی، شماره اوّل، سال هفتم، بهار ۱۳۸۱، تهران

۱۴ - پیشگفتار بر کتاب ترجمهٔ حیات فاطمه، تألیف استاد دکتر جعفر شهیدی مترجم: سید حسنین عباس گردیزی، ناشرالرضا (ع) پبلیکیشنز، جولائی ۲۰۰۱ - اسلام آباد

۱۵ - دو ترجمه سرائیکی ناشناخته از رباعیات خیام و نقد و بررسی آنها، مجلهٔ سخن عشق، شمارهٔ اوّل سال پنجم، زمستان ۱۳۸۰، پیاپی ۱۵، گروه اجرایی گسترش زبان فارسی، تهران (خلاصه مقاله) ـ دانش شماره ۵۹ ـ ۵۸ (پائیز و زمستان ۱۳۷۸) ـ اسلام آباد (مقالهٔ کامل)

۱۱ - اندیشه های مبارزاتی و زورستیزی در اشعار فارسی دکتر محمد اقبال، اقبالیات شمارهٔ سیزدهم، اقبال آکادمی پاکستان، دسامبر ۲۰۰۲، لاهور، فصلنامهٔ دانش، شمارهٔ ۵۵ - ۵۴ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان (پائیز و

زمستان ۱۳۷۷ ـ اسلام آباد.

۱۷ \_ اقبال و گفتگوی تـمدنها، دانش ، شمارهٔ ۲۱ \_ ۲۰ (بهار و تابستان ۱۳۷۹) فصلنامهٔ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان \_ اسلام آباد (پاکستان) ۱۸ \_ سهم ایران در تمدن درّهٔ سند، دانش، فصلنامهٔ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، شماره ۲۳ \_ ۲۲ (پائیز و زمستان ۱۳۷۹) \_ اسلام آباد (پاکستان) ۱۹ \_ شاه عبداللطیف بتائی و مولانا جلال الدین رومی، مجله مهران، شمارهٔ ۱ و ۲ (سندی ادبی بورد) جنوری ۲۰۰۲، جامشورو، سند (پاکستان) ممارهٔ ۱ و ۲ (سندی ادبی بورد) جنوری ۲۰۰۲، جامشورو، نمی از یَم)، خرداد ماه ۲ \_ پیشگفتار، کتاب سمندر سے ایک قطره (ترجمه نمی از یَم)، خرداد ماه ۱۳۸۱، اسلام آباد

۲۱ ـ پیشگفتار ، کتاب گفتگوی دوست (مجموعهٔ اشعار شعرای پاکستانی) خرداد ماه ۷۹ رایزنی فرهنگی اسلام آباد (پاکستان)

۲۲ - پیشگفتار، کتاب کوی دوست (مجموعهٔ از اشعار شعرای پاکستانی) خرداد ماه ۸۰، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - اسلام آباد (پاکستان) ۲۳ - پیشگفتار، کتاب سبوی دوست (مجموعهٔ اشعار شعرای پاکستانی) خرداد ماه ۸۱

۲۴ ـ پیشگفتار ،کتابگنجینهٔ معانی (مطالب اخلاقی و حکمی در ادبیات فارسی) پروفسور دکتر ظهیر احمد صدیقی، مجلس تحقیق و تالیف فـارسی دانشگـاه گاورمنت کالج ـ آبان ماه ۱۳۸۱ ـ لاهور

۲۵ - تاریخ بیهقی ، دانشنامهٔ جهان اسلام بنیاد دایرةالمعارف اسلامی مجلد ۲، ۱۳۸۰ - تهران.

۲۲ - شهر آرزو اور اقبال کی امنگوں کا انسان، جنگ (مجله سن دی) ۵ تا ۱۱ جنوری ۲۰۰۳.

۲۷ ـ حافظ پژوهی در پاکستان، مجلهٔ فرهنگ و تمدن آسیا (نشریهٔ فرهنگی، اجتماعی ادارهٔ کل آسیا و اقیانوسیه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سال دوّم شمارهٔ ۹، دی ماه ۱۳۸۰ ـ تهران

۲۸ ـ پاکستان میں سعدی کا خوب صورت تذکره ، اخبار اردو مقتدره قومی زبان کا ترجمان جون ۲۰۰۲ ـ پاکستان. همچنین روزنامه پاکستان ۲۴ آوریل ۲۰۰۲ م (شماره ۷۹) اسلام آباد ـ مجله معارف فیچر سروس ، شماره ، آوریل ۲۰۰۲ م تی ۲۰۰۲ عکراچی، ماهنامه نوای اخلاق، علی گره اولد بوائز ایسوسی

227

ایشن ٹیپو رود، راول پندی جون ۲۰۰۲ ـ پاکستان.

۲۹ ـ زبان و ادبیات فارسی در شبه قارهٔ هند، فرهنگ و تمدن آسیا (نشریهٔ فرهنگی، اجتماعی، ادارهٔ کل اسیا و اقیانوسیه ـ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) شمارهٔ ۴ خرداد ماه ۱۳۸۰ ـ تهران

Iranian Impact on Sindh Civilization - The Concept (Vol XXI,No.5.) \_ T • Safar-al-Muzzafar 1422 AH, May 2001.

۳۱ ـ پاک ایران تعلقات میں کوئی طاقت رخنه نهیں ڈال سکتی ، مجلهٔ هفتگی گهرانه، اسلام آباد، جلد ۱ شمارهٔ 4 - 2 اکتبر 2000

۳۲ ـ ایرانی ثقافت مین عورت کے خدو خال (متون ادب فارسی سـ)، ماهنامهٔ جهان اینترنیشنل، دسامبر 2002 ـ اسلام آباد ـ هـمچنین روزنامه پـاکسـتان ، ۲۴ دسامبر ۲۰۰۲، (شماره ۳۱۴) ـ اسلام آباد.

۳۳ ـ مشترکات فرهنگی دو کشور هم دین ، هم ثقافت، هم نسل، همسایه و تقریباً هم زبان، فشرده یک مقاله به عنوان خیر مقدم به ریاست جمهوری اسلامی ایران به پاکستان، ماهنامه جهان بین المللی، دسامبر 2002 ـ اسلام آباد

۳۴ ـ تمدنون اور ثقافتوں كےدرميان گفتگو كى اصليت (زمانه قديم سے دور حاضر تك) ماهنامة جهان اينترنشنل، دسامبر 2002 ـ اسلام آباد ـ همچنين روزنامه پاكستان، ۲۳ دسامبر ۲ ه ۲۰ اسلام آباد.

۳۵ - پاکستان اور ایران کے تعلقات مثالی هیں ، ماهنامهٔ جهان اینترنیشنل دسامبر 2002، اسلام آباد

۳٦ ـ اسلامي ثقافت كي ترويج ميں سيد على همداني كاكر دار، ماهنامة نواي صوفيه انترنيشنل، شمارة ٧٤، جنوري 2003، اسلام آباد

۳۷ - بیهقی، ابوالفضل، دانشنامهٔ جهان اسلام مجلد ۵ بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، ۱۳۷۹ - تهران

۳۸ ـ پیشگفتار ، کتاب گنجینه ادب پاک (گزیدهٔ اشعار پنجاه شاعر فارسی گوی پاکستان) تألیف دکتر محمّد سرفراز ظفر، آذر ماه ۱۳۷۹ ش (دسامبر ۲۰۰۰ میلادی) ـ اسلام آباد

۳۹ ـ پیشگفتار، ایران سنه ۲۰۰۲ کی دهلیز پر، دفتر ثقافتی نمائنده اسلامی جمهوری ایران، فوریه ۲۰۰۰ (بهمن ۱۳۷۸) اسلام آباد

179

ه ۲ - پندنامهٔ عطار، دانشنامه جهان اسلام، مجلد ۵ بنیاد دایرةالمعارف اسلامی ۱۳۷۹ - تهران.

۴۱ - پوربهای جامی، دانشنامه جهان اسلام مجلد ۵، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی ۱۳۷۹ - تهران

۴۲ - بعضی کوششهای فرهنگی رایزنی فرهنگی (مصاحب مطبوعاتی مدیر مجلهٔ نقاره با رایزن فرهنگی - بهمن ماه ۸۱ - اسلام آباد) نشریهٔ سرای دوست از انتشارات رایزنی فرهنگی ج.۱.۱ - اسلام آباد.

۴۳ ـ پاکستان و ایران کے ثقافتی و ادبی روابط، پاکستان، جلد 12 ـ شماره 255، 5 فروری 2003 ـ اسلام آباد.

۴۴ - پیشگفتار بر ترجمهٔ اردوی کتاب اقبال مشرق کا بلند ستاره، دایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران - آبان ماه ۷۹ نوامبر ۲۰۰۲) به مناسبت برگزاری سمینار علامه اقبال - اسلام آباد.

۴۵ - پیشگفتار و مقدمهٔ کتاب بادهٔ گلفام (برگردان منظوم اردوی رباعیات خیام) ، ترجمهٔ آقای قمر رُعینی، بهمن ماه ۱۳۸۱ - اسلام آباد

۴٦ - روابط فرهنگی و ادبی پاکستان و ایران، روزنامه پاکستان، ۵ فوریه ۲۰۰۳ م (شماره ۲۵۲) ـ اسلام آباد.

۴۷ - "شب برات بخشش استجاب دعا اور رزقون کی تقسیم کا وعده".
 روزنامه پاکستان، ۲۱ اکتبر ۲۰۰۲م (شماره ۲۵۲) اسلام آباد

Hamadani's Contribution in Transfering, Iranian Culture \_ PA to Subcontinent.

روزنامه پاکستان تایمز (انگلیسی)، ۹ نوامبر ۲۰۰۲م ـ اسلام آباد. Hamadani's Contribution in Transfering Islamic Culture ـ ۴۹ to Indo - Pak.

روزنامه دی نیوز (انگلیسی) ۹ نوامبر ۲ ه ۲ م \_ اسلام آباد \_ راولپندی.

۵ - مدینهٔ فاضله و انسان آرمانی اقبال ، مجله سروش از انتشارات وزارت اطلاعات و انکشاف ذرائع ابلاغ، حکومت پاکستان - اسلام آباد نوامبر و دسامبر ۲ ۰ ۰ ۲.

۵۱ - مضمون آفرینی و گونه گونی مضامین در سبک شعری دکتر محمد اقبال، مجلهٔ دانش، شماره ۲۷ - ۲۲ (پائیز و زمستان ۱۳۸۰) فیصلنامهٔ

مركز تحقيقات فارسى ايران و ياكستان، اسفند ١٣٨١ \_ اسلام آباد

۵۲ ـ امام عاشقان و علامه اقبال، خطابهٔ نگارنده است در حسینیه کانفرانس، مرکزی امام حسین کونسل، در سالن بزرگ هتل میریت، اسلام آباد، دوم مارچ مرکزی امام حسین کونسل، در سالن بزرگ هتل میریت، اسلام آباد، دوم مارچ ۲۰۰۳ (بازدهم اسفند ماه ۱۳۲۴) روزنامهٔ پاکستان، جمعه ده محرم ۱۴۲۴،

شماره ۲۸۰ همچنین ماهنامه بین المللی جهان، اسلام آباد شماره مارچ ۳ ، ۲۰

۵۳ ـ پیشگفتار بر همهٔ شماره های فیصلنامه پیغام آشنا از انتشارات راینزنی فرهنگی ج. ا. اکه تا او اسط سال ۱۳۸۲ چهارده شماره انتشار یافته است.

۵۴ ـ مــقدمهٔ فــارسی و انگــلیسی بــرکتاب ۸۴ Ali's Attraction و انگــلیسی بــرکتاب ۸۴ Repulsion (جاذبه و دافعه حضرت علی ترجمهٔ آقای سید محمد ایوب بخاری) (ژانویه ۲۰۰۲ ـ دی ماه ۱۳۸۰) اسلام آباد.

۵۵ - پاکستان کا قومی ترانه فارسی زبان میں هونا هماری لازوال تعلقات کا ثبوت هے (فارسی بودن سرود ملّی پاکستان دلیل روابط زوال ناپذیر ما (ایران و پاکستان) است) - مجلهٔ انکشاف ، جلد نمبر 3، شماره نمبر 13، جولای 2003

۵٦ - وادی سنده کے تمدن مین ایران کا کردار ، مجله انکشاف ،اسلام آباد، جلد نمبر 3، شماره نمبر 14، 18 تا 31 جولائی 2003

۵۷ ـ فیلم و سینما: بروشور رایزنی فرهنگی ج.۱.۱ (فارسی و انگلیسی) اسفند ماه ۷۸ ـ اسلام آباد.

۵۸ - پیشگفتار بر کتاب پندنامهٔ عطار با ترجمه عبدالرشید قاضی، می ۳ ه ۲ ۰ م

۵۹ ـ سخن مدير : پيشگفتار بر فصلنامهٔ دانش ، مرکز تحقيقات فارسی ايران و پاکستان شماره ۲۹ ـ ۲۸ (بهار و تابستان ۸۱).

۰۰ - دیداری از خانهٔ علامه اقبال (اقبال منزل) در سیالکوت، فصلنامهٔ پیغام آشنا، شمارهٔ ۱۲ - ۱۱ - اسفند ماه ۸۱ رایزنی فرهنگی ج،اایران، اسلام آباد، ۱۲ - سخن مدیر: پیشگفتار بر کتاب "تحقیق در الهی نامه شیخ محمد فریدالدین عطار نیشابوری"، انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ۱۳۸۲ ش عطار نیشابوری).

۲۲ ـ گزارش سمینار "فرهنگ نویسی فارسی در شبه قاره (دهلی، ۲۸ ـ ۲۲ اکتبر ۱۹۸۸)، دانشگاه دهلی، نامه فرهنگستان، سال چهارم شماره اوّل، بهار

١٣٧٧ تاريخ انتشار مهر ماه ١٣٧٨ ، شمارة مسلسل ١٣، ، تهران.

۱۳ ـ مقاله: ذكر جميل سعدى در پاكستان، فصلنامه دانش، مركز تحقيقات فارسى ايران و پاكستان شمارهٔ ۲۹ ـ ۱۸ (بهار و تابستان ۱۳۸۱) ـ اسلام آباد.

77 ـ مقاله: مثنوی چیست و مولوی کیست؟ فصلنامهٔ دانش، شمارهٔ ۷۱ ـ ۷۰ (پائیز و زمستان ۱۳۸۱)، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد. همچنین مجلهٔ سفینهٔ، دانشکدهٔ خاورشناسی دانشگاه پنجاب، جلد ۱، شمارهٔ ۱، سال ۱۳۸۲ ـ لاهور.

۲۵ ـ مقاله: مدینهٔ فاضله (شهر آرزو) اور اقبال کی امنگون کا انسان، پیغام آشنا شمارهٔ ۱۲ ـ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۱، رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران السلام آباد.

٦٦ - حضرت شيخ بهاءالدين زكرياكا فارسى كلام، خبرين (روزنامه) ملتان ، ١٨ ايريل 2003.

۲۷ - حضور ملموس مولانا در شبه قاره (خلاصهٔ مقاله)، خبرنامه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، دی ماه ۱۳۸۱ شمارهٔ ۸۰، تهران

۱۸ - بهاءالدین زکریا ملتانی کے فارسی اشعار، مجلهٔ اخبار اردو ، مقتدره قومی زبان می ۲۰۰۲، اسلام آباد، روزنامه پاکستان، ۱۱ اپریل ۲۰۰۲ء اسلام آباد ۱۹ - دنیا کو برصغیر کی ثقافت سے روشناس کرانے والا، ابوریحان البیرونی، مجله اخبار اردو، جلد ۱۹ شماره، ۲ جون ۲۰۰۳ء، اسلام آباد

۷۰ - اسلامی انقلاب کے بعد ایران مین درسی کتابوں کو عهد حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق تیار کیا گیا ہے مجله انکشاف، جلد نمبر 3 شمارہ نمبر 4 - 3 ، فروری ۲۰۰۲ء اسلام آباد

۷۱ ـ سخن دانش (سخن مدیر) فصلنامه دانش، مرکز تحقیقات فارسی ایـران و پاکستان، شمارهٔ ۲۹ ـ ۲۸ (بهار تابستان ۸۱) اسلام آباد

۷۲ ـ سخن دانش ( سخن مدیر)، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان فصلنامهٔ شمارهٔ ۷۱ ـ ۷۰ (پائیز و زمستان ۸۱) اسلام آباد

۷۳ - از فرهنگ قوّاس تا فرهنگ جامع، پیشگفتار برکتاب فرهنگ جامع (فارسی، اردو، انگلیسی) تألیف دکتر عملیرضا نـقوی، انـتشارات رایـزنی فـرهنگی ج.ا.ایران ـ ۱۳۸۲ ش ـ اسلام آباد

۷۴ - سهم کتابخانهٔ گنج بخش در گسترش سنتهای پیامبر اکرم (ص)،

فصلنامهٔ دانش، شمارهٔ ۷۱ ـ ۷۰ (پائيز و زمستان ۸۱)، مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان ـ اسلام آباد

۷۵ ۔ اقبال منزل کی زیارت ، فصلنامهٔ پیغام آشنا، شمارهٔ ۱۴ ۔ ۱۳، رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران (بهار ۸۲) ۔ اسلام آباد

۷۱ ـ پیشگفتار بر کتاب حیات فاطمه (س)، تألیف استاد دکتر سید جعفر شهیدی، ترجمهٔ اردو سید حسنین عباس گردیزی، چاپ اوّل جولائی ۲۰۰۱ ـ چاپ دوّم فوریه ۲۰۰۲ مرکز تحقیقات اسلامی ـ اسلام آباد

۷۷ ـ سفینه خوش آمدی (به عنوان پیام مجله) ، پیشگفتار بر مجله فارسی زبان سفینه (جدید) از انتشارات دانشکدهٔ خاورشناسی دانشگاه پنجاب، جلد ۱، شمارهٔ ۱، سال ۱۳۸۲ ـ لاهور.

444

### انتشار مجلهٔ فارسی زبان سفینه از سوی دانشگاه پنجاب

نخستین شمارهٔ مجلهٔ فارسی زبان سفینه با پیامهای رئیس دانشگاه پـنجاب رئیس دانشکدهٔ خاورشناسی، دانشگاه پنجاب و دکتر مـصطفوی رایـزن فـرهنگی ج.۱.ایران در پاکستان پا به عرصهٔ مطبوعات پاکستانگذاشت.

این مجله با سردبیری و زحمت جناب آقای دکتر سلیم مظهر مدیر گروه زبان فارسی آن دانشگاه منتشر میگردد.

مجله "پیغام آشنا" ضمن تبریک به همتای خود برای سرپرست معظم و سردبیرگرامی و شورای مشاوران و نویسندگان ارجمند مقالات مجله، آرزوی توفیق بیش از پیش میکند.

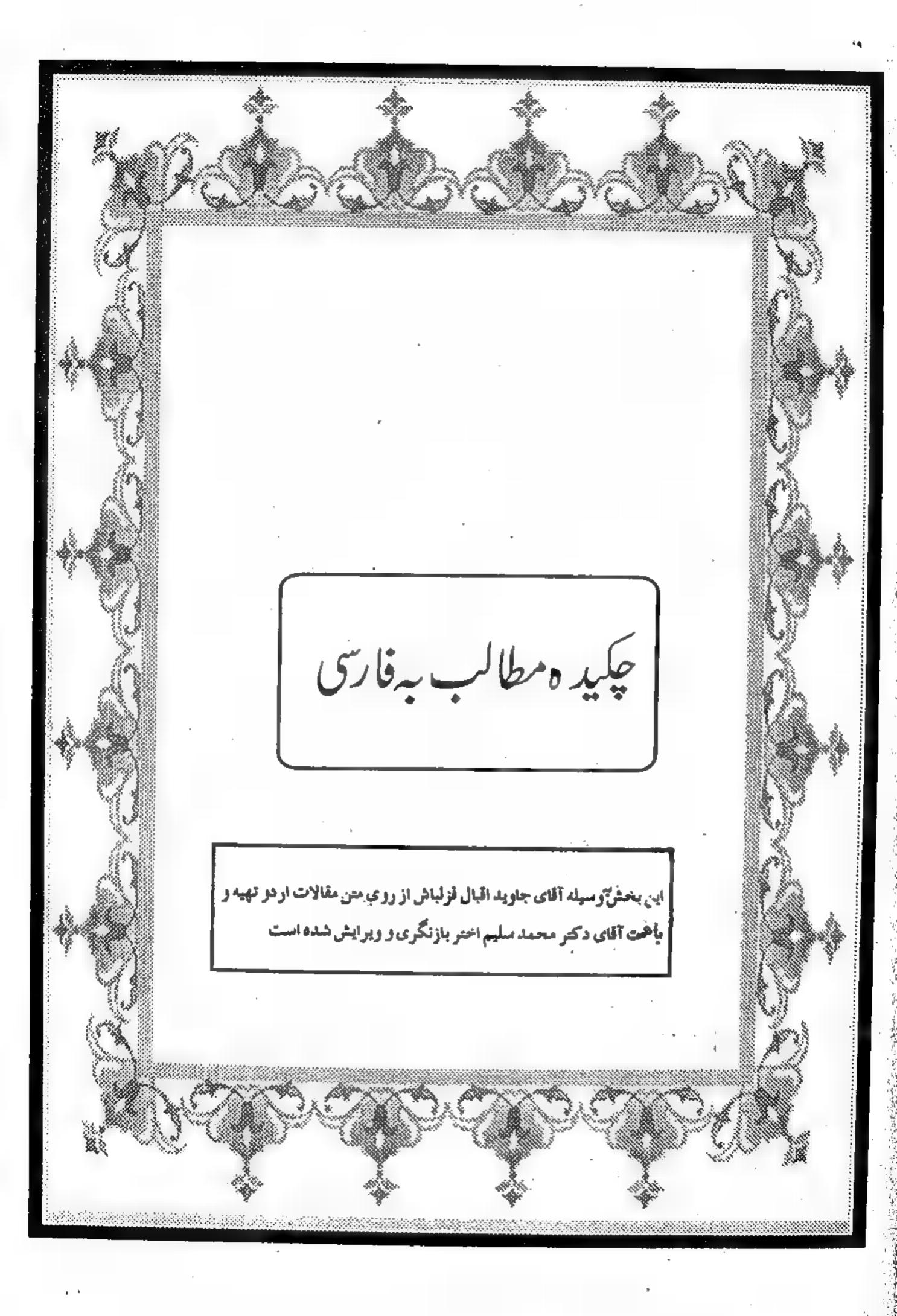

#### دیداری از خانه علامه اقبال در سیالکوت

نویسنده مقاله جناب آقای دکتر رضا مصطفوی رایرن محترم فرهنگی و استاد دانشگاه است که درخصوص دیداری از منزل اقبال به بیان جر ثبات سفر معنوی خویش پرداخته و در عین حال تاریخچه تاسیس آن شهر را ذکر نموده است. او سپس به خریده شدن آن منزل تاریخی توسط شیخ محمد رفیق پدر بزرگ اقبال و توسعه اش توسط شیخ نور محمد پدر اقبال اشاره می کند و برخی از گوشه های زندگی اقبال را بازگو می کند که او چگونه در همین منزل با پدر روحانی اش پیرامون مثنویهایش اسرار خودی و رموز بی خودی به بحث و گفت و گو می نشسته است. دولت پاکستان محل مذکور را خریداری نموده همراه با وسایل آن آن را جزء آثار باستانی پاکستان قرار داده است. این منزل دارای کتابخانه مجهز با اله هزار کتاب است که برای استفاده دانشمندان اقبال شناس امکاناتش همیشه مهیا است.

### ایده اقبال لاهوری در قبال تاریخ

دکتر اسلام انصاری نویسنده مقاله ضمن تعریف کلمهٔ تاریخ که از "ارخ" به معنی بیان کردن اوضاع و وقایع می باشد، و کلمهٔ History بزبان انگلیسی که از کلمه یونانی Historia به معنی تلاش و جستجو و تحقیق می باشد به ذکر ایده اقبال درباره تاریخ می پردازد و می گوید که اقبال تصور خویش را در این رابطه در مثنوی رموز بی خودی ارائه کرده و معتقد بود که تاریخ قدرت جهانگیر و همه جانبه است، به گفته نویسنده اقبال اولین شاعر اردو زبان است که خودش را با تاریخ وابسته کرد و ناخود آگاهانه خواهشمند ترویج آگهی تاریخی بود. و آنگهی او اولین بار در منظومه موسوم به شکوه خودش را با تاریخ اسلام پیوند داد و سپس تعدادی دیگر از منظومه ها همچون مسجد قرطبه و ذوق و شوق وغیره را نیز در همین راستا سرود، تاریخ در نزد او یعنی تاریخ اسلام. او به توضیح و تشریح نظریه ابن خلدون تاریخ را به عنوان حرکتی خلاق و اجتماعی توصیف می کند که سبب وا نمودن درهای به عنوان حرکتی خلاقی برای انسانها می شود.اقبال که مفسر ایده خودی بود برای انسان فعالیت خلاقی برای انسانها می شود.اقبال که مفسر ایده خودی بود برای انسان امکانات لا محدود خلاقی را قایل بود. تصور تاریخ وی نیز با قدرت ایدجاد فرد

مربوطاست. ازسوی دیگر او به تفسیر قرآن مطالعه انفس و آفاق را منبع علم می داند. لذا برای سیستم فکری اش مطالعه و آگهی پیرامون تاریخ خیلی مهم است. مراجعه به زمان گذشته و خواهش او درباره بازیافت خودی آنقدر شدید و نمایان است که اقبال را بی تردید می توان شاعر آگهی تاریخ خواند.

# روان اقبال یعنی پیام دوستی پاکستان و ایران

نمایشنامه دکتر آغا محمد یمین که شامل آ نغمه است مبتنی است بر گفتگوی بین دو دوست ایرانی و پاکستانی آقای پرویز و آقای سهیل. آنها این نکته را مورد تاکید قرار می دهند که افکار اقبال موجب شکسته شدن زنجیرهای غلامی مسلمانان شد. او در مرحله اول به سازندگی کودکان، در مرحله دوم، روحیه میهن دوستی، و در مرحله سوم به فلسفهٔ عشق و عرفان، و در مرحله نهائی به سرودن اشعار صوفیانه و درویشانه پرداخت. طی منظره های شش گانه هر دو دوست نسبت به بیان ویژگیهای شعر اقبال می پردازند و خاطرنشان می کنند که چطور او توانست مسلمانان را بیدار کند و آنها را به دست یافتن به آزادی وادار سازد. آنان در ضمن پینامش را برای ایران و جهان اسلام نیز مطرح می کنند. همینطور طی گفتگو دربارهٔ شعر عرفانی اش آنرا شاگرد معنوی مولوی توصیف می کنند. از سوی دیگر اقبال در اشعار اسرار خودی شاگرد معنوی مولوی توصیف می کنند. از سوی دیگر اقبال در اشعار اسرار خودی اشاره می کند که علیرغم این که از مردم زمان خویش دلسرد است ولی ناامید نیست. او در این مقطع زمانی برای جهان اسلام نقش مولانا روم را که یأس و نومیدی را در زمان خود از مسلمین بزدود ایفا کرد. نمایشنامه تاکیدی درباره اتحاد و محبت و زمان خود از مسلمین بزدود ایفا کرد. نمایشنامه تاکیدی درباره اتحاد و محبت و زمان خود از مسلمین بزدود ایفا کرد. نمایشنامه تاکیدی درباره اتحاد و محبت و یگانگی دو ملت ایران و پاکستان در اشعار اقبال پایان می پذیرد.

### باب مدينه العلم .... على (ع)

نویسنده این مقاله، جناب آقای سید عباس حسین کاظمی مقالهاش را با شعر زیر جوش ملیح آبادی، شاعر و بزرگ زبان اردو نسبت به شخصیت علی(ع) آغاز می کند که:

مولای جان رسول تمدن اله علم

تابندگی طره طرف کلاه علم

T//A

و سپس به حدیثی از رسول خدا(ص) که من شهر علم هستم و علی در آن است و هر کسی که تصمیم به تحصیل علم بگیرد باید به آن در علم مراجعه کند، اشاره می کند. او به دلایل مختلف ابعاد مختلف شخصیت آن حضرت در علم را تصریح می نماید. این ابعاد شخصیت شامل جود و کرم و بخشش و علم و حمایت از رسول خدا(ص) و تحفظ و تذکر در شخصیت کامل علی(ع) و جانثاری و شجاعت و شهامت علی در جنگ بدر و اخلاصش در راه خدا، و روایات درباره ایمان و اعلام وصیت و جانشینی اش توسط رسول خدا(ص) و نظر و عقیده اش درباره قرآن و این که او همواره با قرآن است و قرآن با او و قدرت اراده و عزم بالجزم او و این که او همواره با قرآن اسلام و منافقین و پدول و جاه پرستان و روش کریمانه اش و قدرت علم و قلم و حلم او همه را در بر می گیرد.

## مير سيد على همداني شخصيت تاريخ ساز

نویسندهٔ مقاله آقای دکتر سید عبدالرحمن همدانی ضمن معرفی شخصیت سالار عجم میگوید که او در سال ۷۱۴ هدر شهر قدیمی همدان متولد شد. او از اخلاف امام حسین (ع) بود. پدرشان سید شهاب الدین همدانی علیرغم اشتغال به امور سلطنت از مقربان بارگاه الهی بود.ایشان صرف نظر از دولت و ثروت و جاه به تحصیل علم مشغول شد و در دوازده سالگی قرآن را حفظ و علوم دین را تحصیل کرد. ایشان از سه شیخ اجازه ارشاد را تحصیل کرد. حضرت سمنانی (ره) که دایی ایشان بود مربی ایشان شد و یکسال به کار تزکیه نفس او مشغول بود. ایشان مناجاتی را در آنزمان سخت می خواند: "ای مرکز و محور امید حاجت مندان من به تو رو آورده ام پس مصیبت و فاقه و درویشی ام را چاره کن، ای محور امیدم گناهم را به بخش و حاجتم را بر آور، او طی سیرارض ۱۴۰۰ ولی خدارا زیارت نمود و از آنان بخش و حاجتم را بر آور، او طی سیرارض ۱۴۰۰ ولی خدارا زیارت نمود و از آنان اوراد فتحیه تهیه نمود. ایشان سه بار کشورهای چین و روس و لداخ و گلگت را پیمود. با اسقف مسیحی احتجاج نمود او گفت بقول پیغمبر شما علمای اسلام همانند پیغمبران بنی اسرائیل اند لذا کاری از آن پیغمبران را از خود ارائه کن. ایشان هم مردهای را زنده کرد که سبب اسلام آوردن اسقف شد. ایشان با دختر سیدی ازدواج

کرد. چندین بار شاهان و امرا برای شهید کردنش به او زهر دادند ولی خدا حفظش کرد. در عین حال اثر سم باقی ماند و دردش هرسال عود می کرد. ایشان از ترس تیمور هجرت کرد و همراه با ۵۰۰ نفر از سادات شامل هنرمندان و کارگران و کارشناسان به کشمیر آمد و در حدود ۳۷ هزار کشمیری را مسلمان کرد. ایشان برای آنها مساجد احداث کرد و نماز جماعت اقامه نمود. ایشان در حدود ۱۷۰ کتاب که شامل ذخیرةالملوک و مشارب الاذوق و رساله همدانیه می باشد تصنیف کرد.

# آثار میر سید علی همدانی در بلتستان

نویسندهٔ این گفتار آقای فدا محمد ناشاد طی مقالهاش اشاره به شخصیت همه گیر.و علمی و آن سید السادات او را به زهد و تقوی و سیاستمداری و نویسندگی و تحقیق و کارشناسی فنی و هنری میستاید و میگوید پیشتر از ورودش به بــلتستان مذهب بودائی در آن منطقه رایج بود که توسط این مبلغ بزرگ خاتمه یافت و اسلام ترویج شد. طی ده سال از سال ۸۵ ـ ۷۷۵ ایشان سه بار به کشمیر تشریف آوردند و ضمن بپا نمودن انقلاب بزرگ اسلامی، فرهنگی و سیاسی در آن منطقه اول خانواده مقیون راکه حکمران اسکردو بود مسلمان کرد و بعد کلیه جمعیت منطقه مسلمان شد. معبدهای بودائی را خراب کردند آنجا مساجد بنا نمودند و نماز جماعت اقامه. کردند. بعده به ایالت شگر متوجه شدند و خانوادهٔ عماچه راکه زمامدار منطقه بود به پذیرفتن به اسلام وا داشت و مسجد زیبائی در آن منطقه احداث نمود که روی درش با دست خودش سورهٔ مزمّل را نوشت. وی خانقاهی نیز احداث کرد بعداً شاه همدان حکمران سومین ایالت یعنی خپلوکه زیرنگین خانواده بیگو بود را به سلک اسلام در آورد. آنجا نیز در عوض معبد مذهب بودائی مسجد و خانقاهی احداث نمود. از روی واقعیت او همراه با ترویج اسلام انقلاب جدیدی بپا نمود که شامل صنایع و حرفه و هنر چوبی، نقش و نگار مرصع ایرانی و زبان و ترویج اصطلاحات عربی و فارسی در زبان محلی بود.

امروزه اخلاص مخصوص مردم بلتستان که شامل ایثار و مهمان دوستی، و صلح و مروت می باشد ناشی از تعلیمات همان فرد جلیل اسلام است.

### برخى از خاطرات قتيل شفايي

نویسندهٔ نوشتار خانم شبنم شکیل که شاعر و نویسنده معروف و فردی از خانواده ادبی و علمی و دختر آقای عابد علی عابد منتقد ادب و ادیب بزرگ است خاطراتی از قتیل شفایی شاعر ممتاز و عوامی پاکستان و دوست پدرش را بازگو می کند. او شعر قتیل را تا حدی زیبا توصیف می کند که گاهی زیبایی اش بصورت خیر و نیکو کاری و گاهی هم به شکل محبت با همه جنبه های مثبت و لهجه توانا و منفرد ابراز شده است.

اگرچه همانند تمام شعرا و ادبا بزرگ قتیل نین در زمان خودش مورد انتقاد حاسدین قرار گرفته بود ولی آنها نتوانستند از اهمیت او چیزی راکم کنند. بـقول نویسنده او شاعر محبت بود و نویسنده محبت کردن را از نغمه های پرآهنگ او یادگرفت، او نسبت به سایر موضوعات شعر گفت ولی احساس شدید جمال که در او بود شعرش را بصورت سنگ پارس درآورد که هر چیزی راکه بدان برخورد طلا می شود. او حتی در شعر مخالفت آمیزش نیز غنا و موسیقی را از دست نداد. او شاعر انسان دوست و دوستدار مظلومین و محرومین و اقشار برهنه پا بود و درد آنها را احساس می کرد.

امروزه که تبعیضات مختلف از جمله تنفر و انزجار آدم را از آدم بیگانه کرده است تریاق مرض تنفر فقط محبت است و او باین دارو خیلی آشنا بود و برای زدودن درد انسانها از آن استفاده میکرد.

#### روزی چند در سرزمین محبت ها

مقالهٔ حاضر مشتمل است بر خاطرات و مشاهدات محبت آمیز نویسندهٔ دکتر گوهر نوشاهی از مسافرت سه روزهٔ ایران برای شرکت در سومین مجمع بین المللی استادان زبان فارسی،

# ارث فرهنگی بهاول پور: کاخهای شاهی

نویسنده دکتر شاهد حسن رضوی استاد بخش تاریخ و مطالعه پاکستان در دانشگاه اسلامی بهاولپور طی نوشتارش به ارث فرهنگی بهاول پور کـه جـزئی از فرهنگ کلی کشور است، جزئیات کاخهای امرا و شاهان منطقه را بیان می نماید. او می گوید اولین مسکن نواب بهاول پور متعلق به نواب صادق محمد خان اول بود. همینطور دژ دیر که ۳۲ مایل در وسط دشت چولستان قرار دارد و در سال ۹۳۴ م توسط راجه های قوم باتی احداث شده بود و آنجا نواب نامبرده جهت کنترل نظامی منطقه مستقر شد، نشانگر سنت های قدیم بنایی هندوها است. این دژ ۴۰ مناره دارد. امیر بهاول خان (و ۱۴۹ - ۱۷۴۲م) خود شهر بهاول پور را تأسیس کرد. در سال ۱۸۷۲ م نواب صادق محمد خان کاخی به عنوان نور محل را احداث کردکه کاخ جالب سفید و نمونه هنربنایی ایتالیا بود. بعداً در سال ۱۹۰۲ مسجدی نیز در آن احداث نموده شد. در سال ۱۸۸۱م نواب صادق محمد خان به هزینهٔ دولت با خرج دویست هزار روپیه کاخ دولت خانه را در بهاول پور احداث کرد. دولت خانه مولد بهاول خان خامس و نواب محمد خان خامس زمامداران بهاول پور بود. در سال ۴ ، ۱۹ نواب بهاول خان خامس به ساختن تعدادی کاخهای دیگر از جمله گــلزار محل، نشاط محل، فرخ محل دستور داد. زیباترین کاخهای والیان ایالت کاخ صادق. گراست که به هزینهٔ ۱/۸ میلیون روپیه بناگردید. کلیه کاخهای مذکوره بهاول پور نشانگر سبک بنای اسلامی ست. حتی اگر شیوه غربی هم داشته است الزاماً برج و گنبد نیز دارد. بیشتر کاخها در زمان نواب صادق محمد خان رابع ساخته شد زیراکه او به بنای کاخها و ساختمانها خیلی علاقه مند بود و ازین لحاظ او را می توان همتای شاهجهان پادشاه تیموری توصیف کرد.

# ساختمان يادگار دوره مغول: مسجد اخوند پنجو بابا

نویسنده مقاله آقای ابراهیم شاه طی مقاله اش ضمن ذکر تاریخ ساختمان های باستانی دوره تیموری به ذکر مسجد اخوند پنجو باباکه از روحانیون برجسته دورهٔ اکبر بود (۹۲۳ ه - ۱۰۱۴ ه) نیز اشاره کرده است. اکبر شاه از جمله ارادتمندانش

بود و به مقام علمی و معنوی اش ارج می نهاد و او این مسجد را بنا نهاده بود. نویسنده پس از ذکر خصوصیات ساختمان مسجد به ذکر ویژگی خاص آن می پردازد که اصل مسجد تا یک متر در زمین فرو رفته ولی شگفت انگیز این است که هیچ دیوارش نترکیده و آسیب ندیده است. و رواق هایش که بعداً ساخته شد نیز درست است. امیر محمد شاه رضوانی در کتابش تحفة الاولیاصفحه ۲۴ می نویسد که مرحوم حاجی دریا خان از اخوند از علایم و آثار قیامت سوال کرده بود و ایشان گفته بود: "هنگام غرق شدن محراب مسجد من در زمین!".

#### بخش فارسى، دارالعلوم ناجيه پيشاور

دکتر سید محمد ظاهر شاه بخاری نویسنده مقاله اشاره به دارالعلوم ناجیه که توسط حاج محمد امین عمر زئی تاسیس گردید، فعالیتهای بخش فارسی اش را مورد بحث قرار داده است. او می نویسد که پس از تاسیس بخش مذکور مولانا محمد ولی الله قادری ذخوئی درس گلستان و بوستان و دیوان حافظ و بوسف زلیخا و سکندرنامه و مثنوی مولوی، را دایر کرد و او این کتب را همراه با روحیه خاص تدریس می کرد. بگفته اش هرکه گلستان و بوستان خوانده باشد و اهلیت منصب وزارت را نداشته باشد او گوئی آن کتب را نخوانده است. استاد مذکور معمولا اشعار فارسی را با لحنی خوش قرأت می کرد. نویسنده پس از ذکر مولانا محمد ولی اشعار فارسی را با لحنی خوش قرأت می کرد. نویسنده پس از ذکر مولانا محمد ولی دارالعلوم ناجیه را اداره کرد و بخش فارسی آن را نیز از سر نو منظم ساخت و غیر از درسهای دیوان حافظ و گلستان و بوستان، درس دورهٔ مثنوی را نیز دایر کرد، درسهای دیوان حافظ و گلستان و بوستان، درس دورهٔ مثنوی را نیز دایر کرد، گفتگویش اشعار گهربار مولوی و سعدی و حافظ و جامی را مرتب می خواند و گفتگویش اشعار گهربار مولوی و سعدی هستم و می گفت "هرکه مرشدی ندارد مثنوی را بخواند".

### حافظ شيرين سخن

نویسنده مقاله خانم دکتر رشیده حسن عضو هیأت علمی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ملی زبانهای نوین است که ابعاد مختلف شخصیت جالب و آفاقی حافظ را مطرح میکند و میگوید که او تجربیات وسیع زمان خود را داشت و اوج و زوال شاهان زمان خویش را مشاهده کرده بود و حتی در اوضاع نامساعد نیز از ذکر عیش و نشاط و باغ و بهار و گل و بلبل چشم نمی پوشد و رونق زندگی و عیش دنیا را در می گوارا و کنار جویبار می بیند و علیرغم درویشیاش از گل و نبید نمی تواند صرف نظر کند، شعر او در کمال امتزاج عشق مجازی و خقیقی است. حرفهایش نسبت به عشق حقیقی نشانگر جمال و زیبائی تام است و همین جمال هم سرچشمه الهامی شعرش می باشد. دیدار زیبای چهره معشوق او را حتی در عین پیری اش نیز جوان نگهه می داشت. حافظ خودش را از افتراق و انتشار حفظ می کند و به جماعت می پیوندند. او همواره دلدادهٔ شوق و مستی و می پرستی است و معتقد بدین امراست که روحیه عشق زوال ناپذیر است و زندهٔ جاوید! خلاصه شعر حافظ و جدان انسان که روحیه عشق زوال ناپذیر است و زندهٔ جاوید! خلاصه شعر حافظ و جدان انسان زنده نگهه می دارد.

# كلمات قصار حضرت على (ع) و حضرت عيسي (ع)

نویسنده خانم دکتر شگفته موسوی در این مقاله به بیان کلمات مختصر حضرت علی (ع) و حضرت عیسی (ع) درخصوص موضوعات همچون خداخواهی، علم و دانش، عقل و وجدان، تدبر و تعقل، تقوی و ورع، اخلاق نیکو، ایمان، عدل، زندگی و مرگ ، رفتار با شاهان، جهاد، رزق و زندگی دنیا می پردازد. نویسنده نیز به معرفی خصوصیات حضرت عیسی (ع) مبادرت می ورزد و تعدادی از اقوال آن پیغمبر گرامی (ع) را بنقل از بحارالانوار علامه مجلسی ارائه می دهد که اینها از جمله شامل حقیقت دنیا و محبت آن، علم و صاحب علم، لزوم حکمت، معرفت نفس، سکوت و مروت، کبر و نخوت، اشرار و فتنه گران، ذکر خدا، اهمیت اصلاح نفس و غیره می باشد.

#### شیوه های نفوذ و عملکرد استعمارگران

مقاله ذیل موضوع شیوه های نفوذ و عملکرد استعمار گران از نظر امام خمینی (ره) را در بر می گیرد و توسط آقای مهدی خطیب کارشناس محترم فرهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه گردیده است. و هدف اصلی این مقاله شناخت شگردها و عملکرد استعمارگران در ایجاد اختلاف بین امت اسلامی می باشد، نویسنده در این ضمن به عظمت امت اسلامی و قداستی که درگذشته داشته است و به انواع حیله های نفوذ استعمارگران در صفوف امت اسلامی برای متفرق کردن آن و راههایی که تاکنون از آنها برای تضعیف امت مسلمان استفاده شده است، اشاره می کند و می نویسد که "در این سطور بر آن شدیم تا این شیوه ها را از زبان بزرگمرد معاصر و بنیادگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی بزرگمرد معاصر و بنیادگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی راه باین نمائیم. باشد که امت اسلامی با تأسی به فرمآیشات آن یگانه عنصر الهی راهیایی نموده و شکوه و عظمت امت اسلامی را بار دیگر با اتحاد و وحدت خود بنمآیش در آورد انشاءالله".

### یادداشتی دربارهٔ خانه فرهنگ ایران، کویته

پرفسور امان ۱. شادیزیی ضمن بر شمردن خاطرات خود دربارهٔ مدیران خانه فرهنگ کویته به ذکر آقای اسماعیلون می پردازد و او را به عنوان یک شخصیت بااخلاق و مخلص توصیف می کند. نامبرده در جنگ تحمیلی شهید شد. سپس به ذکر آقایان اسعدی و ابراهیمیان می پردازد و می گوید که آنها قهرمان معارف پروری بودند نصف کتابخانه ش اهدائی آنان است. نویسنده آقای عیسی کریمی مدیر فعلی خانه فرهنگ کویته را نیز به زیرکی و هوشمندی می ستاید و او را آدم دوست داشتنی توصیف می کند. مشارالیه دستور نوشته شدن اشعار اقبال را روی ساختمان خانه فرهنگ ایران در کویته دادند. به گفته نویسنده آقای کریمی فراورد ریبای انقلاب اسلامی است و اظهار امیدواری می کند که انقلاب اسلامی ایران تربیت این گونه شخصیات را ادامه خواهد داد.

# PAYORIAM-E-ASHINA

#### Islamabad - Pakistan

Vol. II, Serial No. 13-14. Spring 1382 Shamsi, June 2003 Mir Syed Ali Hamadani- Special Supplement



A Quertally Lournell of the Collumine Consults of the later with a lour on the later with a literal structure.